#### The Reconstruction of Religious Thought in Islam

علامه محدا قبال معلامه محدا قبال معلامه محدا قبال معلامه محدا قبال (انگریزی خطبات کااردور جمه) متجدید فکر باستواسلام

نرجمه ڈاکٹروحی*ڈعشر*ت

ا قبال ا كادى يا كستان

"انسانیت کوآج تین چیزوں کی ضرورت ہے:
کا کنات کی روحانی تعییر بفر دکاروحانی استخلاص اورا سے حالگیر توجیت کے بنیادی اُصول جوروحانی بنیادوں
پرانسانی ساج کی نشوونمایس رہنماہوں"

اقبال ا

# ومن مترجم

تھیم الامت ڈاکٹر محمدا قبال کے انگریزی خلیات کا اردوتر جمدا قبال اکادی یا کتنان کے ابتد انی منصوبوں میں شاق رہا ہے۔اس منصوبہ رحمل ورآ مدكرتے ہوئے جب من نے سلے خطبے كائر جمد كمل كراياتو اسے اقبال اكا دى كى تجنس علمی کے ۲۲ ارکان کے سامنے رکھا گیا مجلس علمی میں ملک کے متنازادیب ، فقاد ، انتثایر داز ،مترجم اورشاعر شاق تے۔مودہ اکس پڑھنے کے لئے بھیجا گیا اور پھر ان کے ایک اعلی تھی اجلاس پس اس برخورہوا۔ تمام معرات نے اس تر جے کوسرا با۔اے بن بمتند اورجد یہ اسلوب کا حاق قر اردیا گیا۔ تر جے کے سلسلے بیل پھیمشورے بھی موصول موے جوز جمہ کرتے وقت میں نے ویش نظر رکھے ہیں۔جولائی ۱۹۹۴ء میں پہلا خطبہ اقبال اکا دی یا کستان کے مطلبہ ''اقبالیات''شن شائع کیا گیا تا کهایل علم کے فقد وُنظر کے بعد اس شن مزید بہتری ہوسکے ۔ووسرا خطبہہ ۱۹۹ ہ، نیسرا جولا ئي ١٩٩٩ء، چوتفاجة ري ١٩٩٨ء، يا تيج ال جؤري ١٩٩٩ء، چيئا جولائي ١٩٩٩ء اورسالو ال خطبه جؤري • • ٢٠ ميل "اقبالیات" کے نتاروں میں شائع ہوئے۔ اس تر ہے کی مقبولیت کے سب اس کی اشاعت کی فرمائش آنے لگی۔ ا کیے صاحب نے تو الگ الگ خلیات کی اشاعت کے لیے مالی اعانت فراہم کرنے کی بھی پیش کش کردی۔مناسب موگا کہاس تر ہے کے ملے میں چند عروضات بہال پیش کروی جا کیں۔

ا۔ ترجمہ کرنے سے قبل ان تمام تر اہم کو پڑھا گیا جو وقتا فو قتاشائع ہوتے رہے۔ بعض تعلیوں کے الگ الگ بھی تر بھے دستیاب ہوئے آئیں بھی پڑھا گیا۔ خطبات کی تسہیلات اور دیگر متعلقہ کتب بھی دیکھی گئیں۔

۲- ترجمه كرف يه بهلے بورى الكريزى كتاب كو يكى إلاستيماب يرد حاكيا-

۳- فلسفیانداصطلاحات کے لیے قاموس الاصطلاحات، فلینے کی دوسری ڈکشنریاں اور جامعہ عثانیہ حیدرہ یا ددکن ک ترجمہ شدہ فلینے کی کتب اور آخر پردی گئی فرمتکوں کو ویکھا گیا۔

۳- تر بھے کی زبان انتہائی مہل، رواں اور پوجیل اصطلاحات سے بیاک رکھنے کی کوشش کی گئی۔صرف نا گزر اصطلاحات کوئی استعمال کیا گیا۔

- ۵- ترجمہ کرتے وقت برنقرے پر غور کیا گیا کہ ہیں ترجے میں وہ جمل ہے معنی یا اصل متن سے بہت او نہیں گیا۔ اور نقر ما معنی بھی ہے کہ ہیں۔
- ۷- سنگی منہوم اور عبارت کے بچھے میں شداّ نے پرمتر جم بعض مقامات پرمتن کامنہوم اپنے الفاظ میں بیان کرویتا ہے۔ اس ترجے میں ایسانیس کیا گیا۔ بیرتر جمہ لفظی بھی ہے اور ما محاور و بھی۔
- 2- ترجمه کرتے وقت بدیات وائن گیروی که اگر علامه اددوی کیستے تو اینا عدماکس طرح اداکرتے ۔کوشش کی گئی ہے کہاست ترجے کی بجائے طبع زاد کتاب کا روپ ال سکے۔
- ۱۳۰۱ اقبالیات شی خطبات کی اشاعت آمل ہوئے پر اسٹظر ٹائی اور مشاورت کے لیے فلفے کے جید اُستاد اور پاکستان فلفہ کا گرس کے صدر پر وفیسر ڈاکٹر عبد الخالق، سابق چیئر مین اور اقبال پر وفیسر شعبہ فلفہ جامعہ پنجاب لا ہور کے پاس جیجے ویا گیا۔ آپ نے آپ نے نہایت محت اور انہاک سے بھی اور نظر ٹائی فر ماتے ہوئے اس تر بھی کو بہتر بنائے شن میر کی مدداور رہنمائی فر مائی، بلکہ کمپوزنگ کے احد اس تر بھے کی پر وف خوائی بھی کی۔ آپ میر ساستاد ہیں۔ ان کی محبت اور شاگر د پر ورک کے لیے سرایا سیاسی ہوں۔
- اس رہے کے لئے وہ ایڈیشن استعال کیا گیا جو پر وفیسر تھے سعید سی خے نے مرتب و مدون فر مایا۔ آپ فلیفے کے ممتاز اُستا در ہے جیں اور پہ خلبات مدون ومرتب کر کے انہوں نے ایک اعلیٰ محتق ہونے کا بھی ایسا شوت فراہم کردیا ہے کہ وہ اس ملسلے میں ایک لیجن ڈین سے جیں۔ دوسر سے مترجمین نے عالباً پر ایڈیشن استعال میں کیا۔

ر ہے کے میر آز مامر اعلی میں اقبال اکا دی یا کتان کے موجود ونا تھم بھے کیلئے مرقدم قدم میر ہے ساتھ دے ہیں۔
جب ہم اقبال اکا دی میں آئے تو اقبال کے شعری اور نثر میں مالیہ کو جوعلا مدی طبع زاد کتب پر مضمل ہے، قد وین کے
بعد شائع کرنے اور ان کو آج کا فیصلہ ہوا۔ سر ان منیر مرحوم ، پر وفیسر میر منور مرحوم ، می ایس کم اور ہم اس پر وگر اموں
کے مرتب تھے۔ اس کے تحت کلیات اقبال اور کی دوسری کتب شائع ہو کی ۔ پھر قطامتوں کی تبدیلیاں ان پر وگر اموں
پر اثر انداز ہوتی رہیں۔ اور میکام دکار ہا۔ ڈاکٹر وحید قریش جب اکا دی ش آئے تو انہوں نے کام جز کرنے کو کہا اور
اقبالیات میں میہ خطبات شائع ہونے گئے میں میں عرب ناتھ میت تو دوشلے باتی جے انہوں نے اس منصوب میں
خصوصی دلجیوں کی اور ان کی تی قطامت میں میں کام شائع ہور ہاہے۔

خلبات کے دوسرے واجم پر ایک سیر حاصل تھرے کا بھی ٹس خواہاں تھا گریس نے وائستہ اسے وک کردیا۔ علامه اقبال، ڈاکٹر عابد حسین سے خطبات کا ترجمہ جا ہے تھے۔سیدی مرینازی کے ترجے کا بھے حصہ علامہ نے ویکھا تھا تا ہم بیز جمہ علامہ کی زندگی شل شائع شاہو سکا۔سیدیڈ بر نیازی میرے محرّم اوریز رگ دوست تھے۔میرے لیے یو سے شغیل تھے۔وہ عربی کے عالم تھے، لیدار سے ش عربی الفاظ اور اصطلاحات ان کی مجبوری تھی۔جس زمانے میں انہوں نے بیز جمد کیا اس زمانے میں اردوزیان میں قلیفے کا کام ایسی ابتدائی مراحل میں تفااورجا مدعمًا نبید جدر آباد وكن شرار اجم مورب شے ليذار على مشكلات سدويكى دويار تھے۔ان كيمادويكى لوكول في بروالياكل تر ہے کتے ہیں۔ان ش مرف سیونڈ رینیازی ای تین اور بھی ہوے ہوے یو اگ شاق ہیں۔ان سب کے کام، خلوص اور منت کاشل قدروان موں اس کے کہانیوں نے تو آیا دیاتی دورش برطرح کے وسائل سے جی مونے کے ما وجود بد کام کیا۔اب ہم زیاده ماوسائل میں ، لبندا ان بر کھ کہنا اچھائیس لگتا۔وہ سب قابل احز ام بین کہانہوں نے اس تا ریک دورش علم وواش کی معیں روش کیں جن سے جارا آئ عنور ہے۔سیدنڈ مر نیاز کا میں کیا کم احسان ہے کہانہوں نے علامہ اقبال کی عمر محرضہ مت کی اور اگر اقبال کوعام کرنے جس شب وروز ایک کر دیتے۔

 حوالے سے اقبال اکادی کے زیر اہتمام عام او میں اقبال ریو یو ( مرجم سیل عمر) اور اقبالیات ( مریر ڈاکٹر وحید عشرت ) کے دوخصوصی شارے بھی شائع ہوئے۔ ڈاکٹر یہ بان احمد فارو تی نے بھی قرآن اور علم جدید میں خطبات پر فقد ونظر کی ہے۔ خودمیر ایکی اراوہ خطبات کے مباحث پر تقیدی کام کرنے کا ہے۔ خطبات کے جواثی اور تعلیقات اس آئے میں اس لیے شافی فیل کے گئے کہ واک ایک کام ہے اور ایک مستقال کیا ہے کا متقامتی ہے۔ انشاء اللہ اکام ای سے موالے میں ان تمام حضرات کا شکر کر اربوں جوائی ترجمے کے خلف مراشل میں شرکی رہے یا برا حوصلہ یو مائے درہے۔

ڈاکٹروحید عشرت اقبال اکا دمی پاکستان ایوان اقبال لا مور ایوان اقبال لا مور الا-ایریل ۱۳۰۱ء

قر آن یاک و دکتاب ہے جو قکری بچائے مل پر اسر ادکرتی ہے۔ تا ہم پچھاوگ ایسے بھی ہیں جن کے لیے خلتی طور یر میمکن تیں کہ وواس اجنبی کا نئات کو ایک حیاتی عمل کے طور پر قبول کرلیں ۔ میمل، وہ خاص طرز کا باطنی تجر بہ ہے جس ير والآخر نداي ايمان كا واروندار ب-مريد برآ ل جديد دورك انسان فضوى فكرك عادت إيناني بالي عادت جے خوداسلام نے اپنی ثفافتی زعدگی کے کم از کم آغاز ش خوداسے بال بروان ج مایا تھا۔اس عادت کی بنابروہ اس تجرب مے صول کا کم بی اول رہ گیا ہے جے وہ اس لئے بھی فلک کی اوا سے ویکتا ہے کہ اس میں التہاس کی محنجائش رہتی ہے۔اس میں شہرین کرتھوف کے حکم مکاتب نے اسلام میں تر بھی تجربے کے ارفاقاء کی سے کوورست كرف اوراس كى صورت كرى كے سلسلے بيس تمايال كام كيا ہے ، كران مكاتب كے بعد كے دور كے تمانكد عجديد ہ بن سے داعلم ہونے کی بنام ہیں قائل تین رہے کہ عظر اور تجربے سے سی شم کی تا زہ کیلیتی تحریب ماسکیں ۔و وانہی طریقوں کو جاری رکھے ہوئے ہیں جو ان لوکوں کے لئے وشع کئے تھے جن کا ثنافتی نظائظر کی اہم لحاظ سے بهار ك نظانظر مع تلكف تعاقر أن كبتاب كم" تبهاري تخليق مورقيا مت محدون دوما ره الخاما جانا ايك للس واحد كي تخلیق وبعث کی طرح ہے"۔ حیاتیاتی وصد سے کا زعرہ تجربہ جو اس آ بہت میں بیان ہواہے آئ السے منہائ کا نقاضا کرتا ہے جومو جودہ دور کے تھوی وہن محملے عضویاتی طور پر کم شدت رکھتا ہو گرتفسیاتی کھا تاہ نیا دوموزوں ہو۔ اس الرح كي منهائ كي عدم موجود كي مين فرجي علم كي سائنسي صورت كا مطالبه أيك قدرتي امريه -ان خطبات ميس جومدراس كاسلم اليوى اليتن كي خواجش ير لكے كے اور مدراس حيدة يا واور على كر مديس يرد سے كئے، يس في كوشش ک بے کہ اسلام کی فلسفیاندروایات اور مخلف انسانی علوم مس جدیدترین تحقیقات کو مرتظر رکھتے ہوئے اسلام کے ند ہی فکری تفکیل نوکروں تا کہ میں ہے وی طور یہ ہی ہی \_ اس مطالے کو پورا کرسکوں \_اس طرح کے کام کے ليموجوده ونت نهايت موزون اورمناسب ب كلاسكي فزكس في اب افي عي بنيا دون يرتقيدشروع كردى ب-اس تقید کے نتیج میں اس تھم کی مادیت ہے ابتدامیں اس نے ضروری سمجھاتھا تیزی سے عائب ہورہی ہے۔اب وہ

دن دور نیس جب فد جب نورسائنس اپنے درمیان الی ہم آ جنگیوں کوڈ حریثہ لیں گے جن کا ابھی تک وہم و گمان بھی من رہا ہے جوں جوں علم آ گے ہوئے اس کا کوئی چڑئیں ہوتی۔ جول جول علم آ گے ہوئے تا اس سے اور فکر کے بنے اُن کھنٹے چلے جاتے جی اس اسر کا امکان ہے کہ شاید کنٹے ہی دوسر نظریات، ان خطبات میں میش کے گئے خیالات سے بھی ڈیا وہ تھم ہوں جو آ تھو ہما ہے۔ مارافرش یہ ہے کہ ہم فکر انسانی کے کے خیالات سے بھی ڈیا وہ تھم ہوں جو آ تھو ہما ہے۔ ایک سے لاگ تھیدی دوبر اپنائے رکھیں۔

## (۱)علم اورند مین مشابده

"بيكها زياده درست ب كدفره بي نا مائنس سے پہلے شوى تجربے كى خروت پر زور ديا - دراصل فرمب اور مائنس بيل بير قائم ہے اور دومر الهيں - شروع بيل دونوں كا تجرب اور مائنس بيل بير قائم ہے اور دومر الهيں - شروع بيل دونوں كا تجرب وتخر تك تجرب فوق مونا ہے - ان دونوں كے مائين ثناز عد غلاقهى ہے كددونوں ايك اى تجرب كا تجبير وتخر تك كرتے ہيں گر ہم جول جاتے ہيں كد مب كام تصورانها في محمومات وتجربات كى ايك فاص طرز كى كهذ تك درمائى حاصل كرنا ہے"

أقبال

ہم جس کا نکات میں رہے ہیں اس کی خاصیت اور ماہیت کیا ہے کیا اس کی بناوٹ میں کوئی مستقل عضر موجود ہے؟

اس عاراتعلق سالرن كاي؟

كاكات بين جارامقام كياب؟

أور

## ہم س من کارو بیا مختیار کریں کہ جوکا تات میں جارے مقام سے مناسیت رکھتا ہو؟

یہ والات فد بہب فلنے اور اعلی شاعری میں حشر ک ہیں لیکن جس طرح کاعلم بھیں شاعر اندوجد ان سے حاصل ہونا ہے ، وہ اپنے خواص میں لازی طور پر اغز ادی جمتنی ،غیرواضح اور مہم ہونا ہے ۔فد جب ایجی از تی یا قند صورتوں میں خود کوشاعری سے بلندتر منصب پر فائز رکھتا ہے۔اس کا میلان فروے معاشرے کی طرف ہونا ہے۔ حقیقت مطلقہ کے

بارے میں اس کا انداز نظر انسانی تحدیدات سے ترقع کرتے ہوئے حقیقت مطلقہ کے ہراہ راست مشاہرے تک اپنے دعووں کو بردھا تا ہے۔اب بیسوال بردا اہم ہے کہ کیا لگھے کے خالص عقلی طریق کا اطلاق مذہب پر کیا جاسکتا ہے۔ فليفي روح آزاوان محقق ب-ووجر علم اوردو يرقك كتاب بياس كاوليفه بكدوالساني فكرك بلاتقيد تبول کے گئے مفروضات کے چھے ہوئے کوشوں کا سراغ لگائے ۔ اس بحس کابا الافرانجام جا ہے اٹکاریس ہویا اس یر ملا اعتر اف ش کے عقل خالص کی حقیقت مطلقہ تک رسائی حمکن تیس۔ دوسری طرف خرجب کا جوہر ایمان ہے اور ایمان اس پر عد سے کی ما تھ ہے جو اپنا انجانا راستہ منتقل کی دو کے بغیر بالینا ہے۔ اسلام کے ایک بہت یو سے صوفی کے الغاظ شل عمل تو انسان کے ول زعرہ ش کھات لگائے رہتی ہے تا کدوہ زعر کی کی اس ان دیکھی دولت کولوث لے جو اس کے اندروولیت کی گئی ہے۔ لیے تاہم اس بات سے افکارٹین کیا جاسکتا کدائمان احساس محض سے کہیں ہونے کر ہے۔اس ش کس صدیک وقوف کاعضر بھی موجود ہوتا ہے۔تاری آئد ہب ش مدری اور صوفیا ند، وو تخالف مکا تب کی موجودگی اس بات کوظاہر کرتی ہے کہذہب میں فکرا کیا ہم حضر کی حیثیت سے موجوو ہے۔ ایول بھی ند ہبء اسپنے اعتقادات ش، جيها كه يروفيسر وايد بيد في قريح كى ب، عام حاكن كا ايك ايها ظام بي يس اكر علوس ك ساتھ تبول کیا جائے اور انھاک کے ساتھ اپنایا جائے تو بیانسانی سیرے وکردارکوبدل سکتا ہے۔ عمب چونک ند مب کا بنیا دی نصب الصن اشان کی باختی اور ظاہری دع گی کو بدلنا اور اس کی رہنمائی کرنا ہواور ہے کہ ند مب کی تفکیل كرف والے عام حقائق بے تصفير شده جائيں ہم اسے اعمال كى بنيادكى مشتير اسول برتيس ركو سكتے يائيني طور بر اسے وظینے کے اعتبارے ند بہب ایے حتی اصولوں کے لئے عقلی اساس کا زیادہ ضرورت مند ہے اوراس کی ب ضرورت سائنسي معتقدات كي ضرورت سي كين زياوه ب-سائنس ايك عقلي ما بعد الطبيعيات كفظر ائداز كرسكتي باور یہ بات بھن ہے کہ امنی میں اس نے ایسا کیا بھی ہے۔ تاہم فرجب کے لئے میمکن ٹیس کہ وہ مخالف و مخلف تجر بات کے مابین تو افق کی تلاش شکرے اور اس ماحول کا جواز تلاش شکرے جس شن نوع انسانی موجود ہے۔ یکی وجہ ہے کہ پر وفیسر وائیٹ ہیڈ کی میہ بات صائب تظر آتی ہے کہ ایمان کے تمام عبد عظیت کے عبد ہیں سیم مگر ایمان کی عظلی توجيهه كامفهوم ينيس كرجم بدجب يرقلف كى يرترى كوتهليم كرليس -قلفه بلاشيقه به كا جائزه \_ ليسكنا بي مرجس كا

جائز ولیاجانا ہے اس کی لوحیت انک ہے کہوہ خودائی متعین کردہ شرائلا پر عی فلنے کا برحی تشکیم کرسکتا ہے۔ ند ہب کا تجزية كرتے وقت قلف فد جب كواسيند وائز و بحث ش كم قرمقام وقيل و كاسكتا فرجب كى ايك شعبة تك محد ووثيل ب خرى فكرديس ہے۔ بيز الحساس بھي نيس اور شھن عملء بيہ يورے انسان كا يورا ظها دے۔ للذا فد جب كى قدر كاتعين كرت ونت فليف كولان طوريراس كامركزى حيثيت التي أظر ركحى واست فكر كير كير كين عمل بن اس كامركزيت ے احتر اف کے سواکو کی جارہ نیں۔ اور اس کی بھی کوئی وجہنس کے ہم بیفرض کرلیں کے فکر اوروجدان (وی )لازی طور ر ایک دوسرے سے مخلف ہیں۔ بدایک تل جڑے گاہوئے ہیں اور ایک دوسرے کی جنیل کرتے ہیں۔ ایک حقیقت کو جزوى طور برويكما باوردوسراس كالكي لحاظ سے مشاہدہ كرتا ہے۔ايك حقيقت كالا زمانى بوردوسراز مانى پيلو پايش نظر ر کتا ہے۔ ایک حقیقت کی تلایت سے براہ راست شاد کام ہوتا ہے، جبکہ دوسرے کا سمح نظریہ ہے کہ وہ مخصوص مثابدے کے لئے کالید مح اللف شعبوں اس مجلکی سے ارتکاز اور مخصیص کرتے ہوئے اس کا اوراک ماسل كرے۔ وولوں تا زكى اور إلى طور ير تجريد قوت كے لئے ايك دوسرے كے ضرورت مند ہيں۔ وولوں ايك اى حقیقت کے متناقی بیں جو حیامت یں ان کے اپنے کرداروں کے حوالے سے اپنا القاء ان بر کرتی ہے۔ درحقیقت، جبیا کررگسال نے ورست طور بر کہا، وجد ال منتل بی کی ایک برتر صورت ہے الے

كنزوك السان كم مطالع كاموضوع خودالسان بـ ميكة ارض، حشرات زين اوستارت وغيره اس ك مطالعے کا موضوع فیس بیں۔ بظاہر بیقر آن کی تعلیم کے کس قدر مثانی ہے جو کیتا ہے کہ شہد کی معمولی مکسی کو بھی وہی موتی ہے۔ اللہ قر آن نے ایسے قاری کود اوت دی ہے کہ واد اول کے تشیر وتبدل دون اور داست کی گروش ما واول کی آمدورنت کے اور تارول بھرے آنان کا مطالعہ کرے کے اوران سیادول کا جونشائے بسید ش جررہے ہیں۔ اِ ستراط کے ایک سے شاگر دی دیشیت سے افلاطون نے بھی حوای ادراک کو بانظر تحقیر دیکھا جواس کے خیال بس حقیقی علم کے بجائے محض ایک رائے کی بنیا و ہوسکتا ہے۔ علم اس نظار نظر کوئس طرح پیند کرسکتا ہے جو ساعت اور بعمارت کوخدا کے ٹابل قدر دو شخف قر ارویتا ہے <sup>ال</sup> اور آئٹس دنیا میں اپنی کا دکردگی کے اعتبار سے طدا کے سامنے جوابد والميراتا ب- الله ساہم تكات سے جودور اول كمسلم عكرين اورقر ان كے طالب علم كانظرول سے چوك كے اوراس کی وجد کلاسکی انداز فکریس ان کا الجد جانا تھا۔ انہوں نے قران کا مطالعہ بینانی فلینے کی روشنی میں کیا۔کوئی وو سوسال کے حرصے بیں انہیں بھی بھی بھی بھی جی ایا کہ قر ان کی روح ایعانی کلاسکی فکرے ان زمی طور پر مختلف ہے۔ سول اس ادراک کے متبع میں ایک وی بغاوت تے جنم لیاء اگر چدائ سک اس الکری افتلاب کی ممل معن خزی مسلمان منكرين يرمنكشف نين جوك جزوى طوري يحدين أكرى التلاب كى وبدس اور يحداية واتى حالات كى بنام امام فزال "فد مب ك اساس فلسفیان تشكيك برركى جوند مب كے لئے ایك فير محفولا بنیا دے اور جے قران كاروح ے مطابق کینے کا کوئی جواز چین جس کیا جا سکتا۔ المام فر الی کے سب سے یا سے واقع این رشد، جوارسطو کا پیر وقعا اور جس في اس الكرى بعاوم كم والتعالل بعناني قليق كاوفاع كياء في تعالى بعام دوام كانظريد وي كيا الله جس نے فرانس اور اٹلی کا کری زعد گی پر کہر سائٹوش مرتب سے اللہ کر جومیر سے خیال میں انسانی خودی کامنزل مقسو داور قدر کے بارے میں قر اس کے تصورات کے بالکل خلاف ہے۔ اللہ این رشد اسلام میں ایک عظیم اور بار آور خیال کی بھیرت کھومینا۔ اس طرح تا وائست طور پر اس نے ایک ضعیف القومت قلفہ حیات کور تی وسینے شل مدو کی جو انسانی بھیرت کوخود انسان کے بارے ش اور مند ااور کا نکامت کے متعلق دھند لا دیتا ہے۔ اشاعرہ ش کی کھنیری سوچ

رکھنے والے مظرین ضرور پیدا ہوئے جنہوں نے بلاشہ ورست وال پر چلتے ہوئے مثالیت کی جدید تر صورتوں کی والا انہوار کی تاہم مجموعی طور پر ان کی تخریک کا بنیا دی مقصد ایونائی جدلیت کے ہتھیا دوں سے اعتقادات کا وفاع تھا۔ معتز لہنے ندم ہب وصن عقائد کا ایک فظام تصور کیا اوراسے ایک ذیرہ اورز وروار حقیقت کے طور پر انظر ایراز کیا۔ یوں انہوں نے حقیقت تک رسائی کے ماورائے حتل روایوں کونظر ایراز کیا اور فرجب کوئٹ منطقی تصورات کے ایک فظام شہور کی مورت میں سائے آیا۔ وہ یہ بھتے سے قامر رہے کہ ملم کی ونیا میں بنواں پر مائنس ہویا فرائی کے مادرائے سے از اور مائنس میں مائن کی والد ہمائنس ہویا فرائی انہوں کے ایک فلام کی ونیا میں بنواں ہوگا وہ کا میں انہوں کے ایک فلام کی ونیا میں بنواں پر مائنس ہویا فرائی کی فلام کی دنیا میں بنواں ہوگا کو انہوں کی کھورٹ میں بائنس ہویا فرائی گا کھورٹ کے دورائی میں کو ایک فلام کی دنیا میں بنواں ہوگا کو انہوں کے کھورٹ کی میں بائنس ہویا فرائی گا کھورٹ کی میں بائنس ہویا فرائی گا کھورٹ کی دنیا میں بائنس ہویا فرائی گا کھورٹ کی میں بائنس ہویا فرائی گا کھورٹ کی میں بائنس ہویا فرائی گا کھورٹ کی میں بائنس کے انہوں کی دنیا میں بائنس کی انہوں کی کھورٹ کی میں بائنس کی انہوں کی کھورٹ کی میں بائنس کی انہوں کی کھورٹ کی انہوں کی کھورٹ کیا کھورٹ کیا کھورٹ کی کھورٹ کی

تا ہم اس حقیقت سے بھی انکار ممکن تھی کہ فر الی کامشن کانٹ کی طرح پینجبران تھا جوموخ الذکر نے اٹھا رہویں صدی مے جرمنی میں اپنایا۔ جرمنی میں مخلیت کا قد بہب کی حلیف کے طور مر ظیور موائمراے جلد ای احساس موگیا کہ ند بب كا اعتقادى پياد وليل وير بان كامتحل نين موسكا -اس كاصرف ايك بن عل تفا كرعقيد يوندب كامقدى وستاویز سے الگ کرویا جائے۔ قد جب سے عقید ہے کو ہنا دینے سے اخلاق کا افادی پہلوسا منے آیا اور ایول مغلیت نے لا وینیت کافر مافروا کی کو معلم کرویا۔ جرمنی میں کا نف کی پیدائش محدوقت البیابت کا بھوابیا ہی حال تھا۔اس ک كتاب" مقيد عقل محض" في جب الساني مقل كى تحديدات كى وضاحت كي و مقليت يبندول كالمام كام دهر كا وهراره کیا ۔البذا کانٹ کوجرمنی کے لئے بچاطور پر ضد ا کا تنظیم ترین صلید قر اروپا کیا ہے۔ غز الی کی فلسفیان آنگایک نے مجی، جو کانٹ کے ایماز فکر ہے کسی قدر ہندہ کرتھی، ونیائے اسلام میں تقریباً ای تئم کے متان کے پیدا کئے۔ اس نے بھی اس بلند الكياليك تفك نظر مقليت پندى كى كراتو زوى جس كار تمان اى جانب تماجس طرف كانت سے بہلے جرمنى مين متقليت پيندي كا تعاويا جم فر الى اوركانت من ايك جها وي فرق بيد كانت اسية جها وي اصولول كي إسداري كرت موئ مداكم إرساع علم كامكان كاو تكن تدكر سكاجكم الى في الكر الكام المراقي الله الله الله المراك الميدن باكر صوفیان ترب کالرف، جو م کیا اور یول فروب کے لئے ایک انگ دائر وکاروریا نت کرلیا۔ متعب اس نے سائنس اور مابعد المليمة بات سے الگ خودملعي حيثيت من قديب كے زعرہ رہنے كے حق كو دريا دنت كر لينے من کامیانی حاصل کرلی ۔ تا ہم صوفیا ندمشاہ سے سل لا منابئ کل کی معرفت نے اسے ظرکی مناجیت اور تارسانی کا یقین ولا ویا۔لبدااس نے وجد ان اور فکر مے درمیان ایک عط فاصل مین دیا۔وہ سے جائے میں نا کام ر ہا کہ فکر اور وجد ان

عضویاتی طور پر ایک دوسر مصص نسلک بیل اور فکر مناق اور غیر محلی محض اس نابرنظر آتا ہے کہ وز مان مسلسل سے وابسة ہے۔ بدخیال كوفكر لازى طور ير مناق ب ليذائ وجدے وہ لا منائى كونين يا سكا،علم ش فكر كروار ك بارے ش غلط تعمور پر آنائم ہے۔منطقی فہم میں میصلاحیت ٹیٹس کہو دیا ہم دگر منز آتم انفر اوجوں کی کنٹریت کو ایک قطعی منتبط وصدت میں تحویل کر سکے۔ اول قکر کے نتیج فیز ہونے کے بارے اس ہم تشکیک کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ورحقیقت منطقی فہم اس تا بل فیل کدووال کورت کو ایک مر بوط اور منطبط کا خات کی حیثیت سے بچھ سے ۔اس کے یا س صرف ایک تعیم بی کا طریقه ہے جواشیا می مشاہرتوں پر اپنا انحصار د کھتا ہے۔ تحر اس کی تعمیمات محن فرضی ا کائیاں ہیں جومسوس اشیاء کی حقیقت کومٹائز کئیں کرتیں۔ تا ہم اپنی گبری حرکت بیل محراس لائق ہے کہ لا متنا ہی کے بطون تک رسالی یا سے جس کے اظہار کے دوران میں مختلف مٹائی تصورات محض آنات جیں۔ اپنی بنیادی فطرت میں اگرساکن الله بمحرك ب- اوراكر زمان كاظ عدد علما جائة فكرافي اعدد في لاختا بيت شاس في كالمرتب جس میں ورضت کی عضویا تی وصد ست ایتد ای سے آیک حفیاتت کے طور پرموجود ہوتی ہے۔ المدالکر اپنا مجر بور اظہار کی طور بركرتا ب جوز مانى ائداز سي تطعي تضييمات كم ساته سائة سائة تاب جنهين ووخر فدحوالي سي مجما جاسكا ہے۔ان کےمعانی ، ان کی اپنی و است شن میں بلک اس وسی مركل ميں جس محدود محصوص بياد ويں ۔قران مجيد ک اصطلاح ش اس کل کو 'لوح محفوظ' کہا جاسکا ہے۔ علی ہی لوح محفوظ ش علم سے تمام فیرمتعین اسکاناست ایک حاضر حقیقت کی طرح موجود ہیں۔ بیکل خود کوزمان سلسل ٹیل متنائی تصورات کے قوائر ٹیل مُنام رکزا ہے جوایک الیل وصد مل جانب براستے ہو اے تنظر آتے ہیں جو پہلے ای سے ان شل موجود ہے۔ در حقیقت علم کی حرکت ش المل لا متنا بن كا ہونا بن متنا بن سوچ كوممكن كرتا ہے ۔ كانت يورخز الى دونوں بيرند جان سکے كرنجر، حصول علم مے دوران اپني منا ہیں۔ سے تجاوز کر جاتا ہے۔ نظرت کے مناق اجزا تو یا ہم ڈکرمنفر و ہیں، محرفکر کے مناق اجزا کی صورت الیل من سیاتی اصل ما بیت شراتی افخر اویت کے نظر واز سے کے یا بند نیس اسینے سے ماور اوسینے ونیاش ان سے مغائر كافتين، بلكداس بظاهر مغائر زعد كى ش مركرى سي كراتي مناى مدود كاف وكراي والقوة الامنا بيت سي شادكام ہوتا ہے۔ حرکت فکر صرف ای بنار ممکن ہے کہ اس کی متاہید اس لا متاہید مضمر ہے۔ یہی امرالا متا ای فکر کے اندر شعله آرز وکوزی ورکھتا ہے اور بے پایال جیجوش اسے سہار امہیا کرتا ہے۔ گھرکھنا رساتھور کرنا غلط ہے کیونکہ یہ اسپنے

گزشته یا چی سورسول سے اسلامی فکر عملی طور مرساکت و جامہ چلی آرتی ہے۔ آیک وقت تھا جب مغربی فکر اسلامی ونیا سے روشی اور ترکیک یا تا تھا۔تا ری کاریجب طرف تماشا ہے کداب ونیائے اسلام وی طور پر نہا بہت تیزی سے مغرب كاطرف يده هدى ب، كويربات الله عيوب فين كوتك جهال تك يود في ثقافت كوفكرى يبلوكاتعكل ب،ي اسلام تل کے چندنہا ہے اہم ثقافتی میلووس کی ایک تقافتی یا تعاشل ہے۔ اور ہے و صرف یہ کہ بور بی ثقافت کی ظاہری چک کیل جاری اس فیش قدی میں مارج ندموجائے اور ہم اس ثناشت کی اصل روح تک رسائی میں ناکام ندمو جائیں۔ ہماری وی ففات کی ان کی صدیوں میں اورب نے ان اہم مسائل بر بوری بجیدگی سے سوچا ہے جن سے مسلمان فلاسغہ اور سائنس وانوں کو کبری وگئیں رہی تھی۔ازمنہ وسطی ہے لے کراس وقت تک جب مسلما لوں کی البياسة كالجنيل مولىء السائي آلراور تجرب ش فروخ كاعل ايك تنكسل معساته جارى وإب-ماحل اوركا كاس م اختیار اورنطرت کی قولوں پر برتری نے انسان کو ایک سے احتاد سے سرشار کیا ہے۔ سے سے نقط اسے نظر وجود ش آئے ہیں۔ نت سے تجربات کی روشی ش پر انے مسائل کو سے اعدازے ویش کیا گیا ہے۔ کل سے مسائل نے جم لياب - بول أنفر آتا ب ويسائساني عقل، زمان وسكان اورعلت ومعلول كي خودا في حدود يجلا كنف وب-سائنس أكرك ترتی کے ساتھ علم وادراک کے ہمارے تصور میں بھی تبدیلی پیدا موری ہے۔ ایک اسٹن سٹائن کے نظریہ اضافیت سے كاكات كوارت شريا رويسائة آيا باورياس باعد كالمتنفى بكدرب اورفليف كورميان مترك مسأئل م سنے زاوبوں سے فور کیا جائے۔اب آگر ایشیا ءاور افر ایتد میں مسلمانوں کی نوجوان نسل اسلام کی نی انجبیر ع ائتی ہے تو بیکوئی زیادہ تعب نیز بات ایس منا ہم سلمانوں کی بیداری کے اس عبد میں جس آزادان طور پر بیتج سیکرا جائے کہ بورب نے کیا سوجا ہے اور جن تا یک تک وہ بیٹیا ہے ان سے جمعی اسلام کی البیاتی فکر پرنظر تانی کرنے یا اگر ضروری موتو اس کی تفکیل نو کرنے شل کیا عدول سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لئے یہ بھی ممکن ٹیس کہ ہم ند بهب خصوصاً اسلام: کے خلاف وسط ایشیا (سابقداشتر اکی روی، جواب آز اوسلم ریاستوں ش تبدیل ہو چکاہے) ے پر اپیکنڈے کونظر انداز کریں جس کی اور مہلے ہی رسٹیر تک آگھی ہے۔ اس تر کی کے جند داعی مسلمانوں کے گھروں ٹیل پیدا ہوئے جن ٹی سے ایک ترک شاعرانو فیل اگرت ہے جو بھی تا عرص فیل فوت ہواہے۔ <sup>ال</sup> اس نے تو

ہمارے نظیم قلبنی شاعر مرز احبر القاور بیدل اکبر آیا دی کی قرکواس دھوت کی تائید یس استعال کیا۔ بیٹی طور پر بے مناسب وقت ہے کہ اسلام کے چنو بنیا دی تصورات پریس مناسب وقت ہے کہ اسلام کے چنو بنیا دی تصورات پریس نے فلسفیان پہلوے بحث کی ہے۔ بیجے امید ہے کہ وائم النا کی کے لئے ایک عالم گیر بیغام حیات کے طور پر بیاسلام کے فلسفیان پہلوے کے میرے بیٹی تھے امید ہے کہ اسلام کے این اسای تصورات کے بارے یس ہونے کہ اسلام کے این اسای تصورات کے بارے یس ہونے والے اس نو اس کے میا ور فرای مشاہدے کی والے اس نو اسلام کے این اسای تصورات کے بارے یس ہونے والے اس نو اس کے میا در فرای مشاہدے کی اسلام کے این اسای تصورات کے بارے اس ہونے والے اس نو اس کے میا در فرای مشاہدے کی در میں میں کہ والے اس نو اس کے میا در فرای مشاہدے کی در میں میں در اس میں کہ والے اس نو کی در اس میں کہ والے اس نواز الی میں میں کہ والی کا میں کہ والی کا در اس کی اسلام کے اس اس کی تعلق کی در کے میں در ان کا میں کہ والی کا در در اس کی کہ در ان اساس کی تعلق کی در کے میں کہ والی کا در ان اساس کی تعلق کی در کے میں کہ در ان اساس کی تعلق کی در کے میں کہ در ان اساس کی کے اس کی در کی مشاہد سے کو در در کی میں در ان اساس کی تعلق کی در کے میں کہ در کے بیار کی کی در کے میں کی در کی میں کی در کی میں کہ در کی کی در کی میں کی در کی میں کی در کی میا در کی کی در کی میں کے در در کی کی در کی میں کی در کے میں کی در کی در کی میات کے در کی در

قر ان سیم کا بنیا وی مقصد بیاب کدوه خد ااور کا کات سے انسان کے مختلف الجہات روابط کا بلند تر شور اجا کر ۔۔۔ تر آئی تعلیمات کے اس اس پہلو کے فی انظری کو سے نے ، اسلام پر بحیثیت ایک تعلیمات کے بات کرتے ہوئے ایک تعلیمات کے اس اساس پہلو کے فی انظری کو سے نے ، اسلام پر بحیثیت ایک تعلیمات کے بات کرتے ہوئے ایک تعلیمات کے انسان اس کرتے ہوئے ایک تعلیمات کی انسان اس سے آگے دیس جا سے گا۔ ایک تعلیمات سے کہ اسلام کا مسئلہ بہب اور تبذیب کی دو قوتوں کا پیدا کردہ ہو جو اہم کو کا در ساتھ تھی آئی اس شرک کا در کے والی ہیں۔ ای طرح کا مسئلہ سے تو ہوگی ایند انی دور ش در فی تھا ۔ سیمیت کا بنیا دی سوال بی تھا کہ دومانی ذیر گی کے لئے کسی ایسے مستقل اساس جو ہر کو دوائی کیا جائے جو معرست کی " کی کا بنیا دی سوال بی تھا کہ دومانی ذیر گی کے لئے کسی ایسے مستقل اساس جو ہر کو دوائی کیا جائے جو معرست کی " کی ایسیرت کے مطابق چیرونی دنیا کی قوتوں کا آخر یہ وہیں بلکہ خودائیان کے اندردو تر کے اپنے انکشا فاحت سے مہارت کے ۔ اسلام کو اس ایسیرت سے پورا انگاتی ہے گروہ اس شی اس قدر اضاف ذکرتا ہے کہ اس نے عالم کی دریافت عالم مادی سے بیا شریش بلکہ اس کے دائی کے دیاس نے عالم کی دریافت عالم مادی سے بیا شریش بلکہ اس کے دائی کے دیاس کے دائی سے بیا شریش بلکہ اس کے دائی ہو دیاس کی جو اس میں اس قدر اضاف دکرتا ہے کہ اس نے عالم کی دریافت عالم مادی سے بیا شریش بلکہ اس کے دائی ہو دیاس کے دائی ہے۔

الله على عيمائية، بس روح كى بحالى كى خوابال ب وه يرونى قولول كے انكار سيمكن دين كوكد وولا بہلے اى دو مائية سية سيم منور جي - اس كے اللے جيم اعر سيد حاصل كر ده دوئى ش ان قولوں كے اپنے روابط كومنا سب طور بر استواركرنا ہوگا - عينية كار المرس من حقيقت كوزير كى مطا كرتا ہے اورائ كا مرحقيقت كور اليوجين كي استواركرنا ہوگا - عينية كار المرس من حقيقت كوزير كى مطاب اورائ كے در اليوجين كى المت اور تعمد التى كي المت اور تعمد التى كي المت اور حقيقت ووغير الطابق بيدير تالف قوتين أيل - يمن كى حيثيت كا المصار حقيقت سے محل الا القائق بر فيل كو كار اس سے دير كى كا مفدول كليت اور حقيقت الله ميرائي كار موركا كى اضداد ش بث جائے كى - المحار حقيقت الله على عينيت سے مستور ہو سكے - المحار حقيقت كے دوئي كار المائي عينيت سے مستور ہو سكے - المحار حقيقت سے مستور ہو سكے -

موضوع اورمعروض ریا فیاتی فارج اور حیاتیاتی باطن شرا و جوداس اختلاف نے عیدائیت کومتار کیا۔ گراسلام نے

اس کوزیر کرنے کے لئے اس کا سامنا کیا۔ آج کی صورت حال ش انسانی مسئلے سے متعلق بنیا دی رویے کے تعین

کے بارے ش ان دویر سے قد ایب کے تعلقہ تنظر ش میں بنیا دی فرق ہے۔ دونوں انسان کونس روحانی کا اثبات

عیا ہے بین مگر اسلام کے تعلقہ تنظر شراسر ف اس تقدوفر ق ہے کدو تھی اور حقیقت کے با ایسی تعلق کی بناء پر مادی دنیا

سے انسانی تعلق کا اثبات کرتا ہے اللے اور اس کی تغیر کے داستے کی نشاع می کرتا ہے جس پر میل کرہم زعر کی کو حقیقت

قر آن كانظر ش اس كانك كاماييك كياب جس ش بم رج جي؟ اولاي كما كانك كاليق كميل بن شانس:

وَمَا خَلَقْنَا السَّنَوَاتِ وَالْارْضَ وَمَا يَيْنَهُمَا لَجِيْنَ٥ مَا خَلَقْتَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ اكْتَوَهُمُ لايَعْلَمُونَ٥ (٣٩-٣٨-٣٨) ٢٢ .

" ہم نے آ سالوں اورزین کواور ان کے اندر جو پکھ ہے مصل کھیل تماشا کے طور پر کھنیق کن کیا۔ ہم نے ان کو ایک نہا بہت جمید واستصد کے لیے بیدا کیا ہے۔ مرزیا دور لوگ اس کاشھورٹس رکھتے۔"

ياك الكاحقات بجسكا اعتراف الريب:

إِنَّ فِينَ خَلْقِ السَّنُوتِ وَالْآرُحِي وَاخْفِلافِ الْيُهِلِ وَاثْفِارِ لَأَيَاتِ لِأَ وَلِي الْأَلْبَابِ ٥ الْسَلِيْسَ يَسَلَّكُورُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَنَفَكُّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْحِي رَبِّنَا مَا خَلَقْت هَذَا يَاطِلاً (191-91: ٣)

"بے فکس آ سالوں اورز عن کے پیدا کرنے ش اوروات اورون کے بدلتے رہے شن یوئ انتا نیال ہیں" اہل مقل کے سالے: وہ مقل مند جویا دکرتے رہے ہیں اللہ تعالی کو کھڑے ہوئے اور بیٹے ہوئے اور کارٹ مند جویا دکرتے رہے ہیں اللہ تعالی کو کھڑے ہوئے اور بیٹے ہوئے اور فورکرتے رہے ہیں آ سالوں اور زمین کی پیدائش میں اور (تسلیم کرتے ہیں:) اے ہمارے ما لک النیس پیدا فرمایا تو نے یہ (کارفان کریا ہے) ہے کار "کا کتاب کی ترکیب میں اب بھی وسعت کی گئوائش ہے:

يَزِيْدُ فِي الْخَلْقِ مَايَشَآءُ (١ :٣٥)

"وواني كليق ش جوجابتائي أضافه كمتاب-"

کا کات کوئی جامہ شخیس \_ ایک بخیل شدہ چیز \_ جس ش کر کری تبدیلی یا تغیر کی تخوائش ندہو \_ بلکہ شاید اس کے اندرون شرافی فرنیش نوخوار میدہ ہے:

قُلُ سِيرُ وأَفِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بِلَمَّ الْخَلِّقِ ثُمَّ الثَّيَّتُشِيُّ النَّشَأَةَ الأَجْرَةَ

(\*Y:PY)

"ان سے کہوکہ وہ زمین کی سیر کریں مور دیکھیں کہ خدائے کس طرح اشیاء علق کی ہیں۔ اس کے بعد بھی خدا آئیں ووإر و پیدا کرے گا۔"

حقیات او بہ ہے کہ کا مُنامت کی یہ پر اسر اوجنیش وحرکت ون اور دامت کے آئے جانے شل نظر آئے والے واقت کا بہ ہے آ واز سلسلہ خود قرآن تھیم کے فز دیک افٹر کے تنظیم ترین نشاندوں ش سے ہے:

يُقَلِّبُ الثَّالَيْلَ وَالنَّهَاوَإِنَّ فِي ذَالِكَ لَمِيْوَةَ لِأُولِي الْأَيْضَارِ (٣٣:٣٣)

"خداون کورات شی اور راست کوون شن تبدیلی کرنا رہتا ہے۔اس شن و کھنے وانوں کے لیے ہو گاجرت ہے۔" یک وجہ ہے کہ حضور نے فرمایا" زمانے کو بُرامت کیو کیونکہ زمان تو خود خدا ہے۔" مہل زمان ومکان کی پے فراخی انسان

ے سامنے سخر ہوئے کے نے سر الکندہ ہے۔ اب بیانیان کافرض ہے کہ وہ خدا کی ان نشانیوں کو بھے اور ایسے ذرائع ڈھونڈ لکا لے جن کی ہدولت وہ کا کنامند کو حقیقات سخر کر لے ا

أَلَمْ تَوَوَّا أَنَّ اللهُ سَنَّمَ لَكُم مَّا فِي السَّنُواتِ وَمَافِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ بِعَمَهُ ظَاهِرَةُ وَبَاطِئَهُ (٣:٣١)

" کیاتم نیس و کھتے کہندانے تبارے لیے سخر کردیا جو پھا سانوں اسے اور جو پھوڑین اس ہے۔ اور عام کردی میں اس نے تم پر برنتم کی تعین خابری بھی اور یا گئی تھے۔"

وَسَخُو لَكُمُ الْيُلُ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمْرَ وَالنَّجُومُ مُسَخُّرَاتُ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَاتِ إِنَّا فِي ذَلِكَ

"اور الله تعالى في عظر فريا دياتهار سراي والت ون سورج اورجاعكو اورتمام ستاريكي اس كي مم ي بابند

ہیں۔ بے فنگ ان تمام چیز وں شن (قدرت الی کی) نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جووائشمند ہے۔'' کا نکات کی اس نوحیت کے پیش نظر جس نے انسان کو ہر طرف سے گھیر دکھا ہے' خودانسان کی اپنی حقیقت کیا ہے؟ متوازن اہلیتیں رکھنے کے باوجود تھی وہ زندگی کے درجات شن خودکو یہت کمتریا تا ہے۔اسے ہر طرف سے رکاوٹوں کا سامنا سرن

لَقَلْ خَلَقُنَا لِإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقُولِمِ ثُمَّ زَدُدُنَهُ أَسْفَلَ سَافِلِيْنَ ( ٩٥:٣) لَقَلْ خَلَقُنَا لِإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقُولِمِ ثَلَّ أَدُونَهُ أَسْفَلَ سَافِلِيْنَ ( ٩٥:٣) " " مَ لَ السَّانَ كُواكِلُ صُودِت بِهِ يَدِاكِيا - مِم السَّانِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّهِ اللَّالِ اللَّهِ السَّالِ اللَّالِ اللَّهِ اللَّالِ اللَّهِ اللَّالِ اللَّهُ السَّالِ اللَّهُ السَّالِ اللَّهُ السَّالِ اللَّهُ اللَ

ہم الله ان کواس ماحول ش کیماد کھنے ہیں؟ وہ ایک الل معسکون مدح ہداستے مدعا کو بانے لیے ہر شے کو مجم اللہ اللہ ال

کتا ہوں کے اوصف و وفظر مصریر برتر ی رکھاہے۔ وہ ایک إرامانت كا اشن ہے جسے قرآن کے الفاظ شرا سالوں ا زشن اور پہاڑوں نے افغانے سے معقوری فلاہر كردی تھى:

إِنَّا صَرَحْتَ الْأَمَانَا عَلَى السَّنُواتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَيْنِنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقُنَ مِنْهَا وَحَمَلُهُا الْإِنْسَانَ إِنَّهُ كَانَ ظُلُومًا جَهُوْلًا (٢٠:٧٣)

" ہم نے سامانت آسانوں زمین اور بہاڑوں کو ونیا جات مرائیوں نے اس کو اٹھائے سے معذوری فاہر کردی۔ اس بارامانت کو انسان نے تیول کرایا۔ بے شک انسان بڑا فالم اور جاندیا زہے۔"

اس میں شک دیش کرانسان کی زندگی ایک نظار آغاز رکھتی ہے تھر شاید بینجی انسان کا مقدرتھا کہ استی کی تفکیل کا ایک مستقل صدین جائے:

أَيْحُسَبُ الْإِنْسَانُ أَن يُعْزِكَ سُلَى 0 أَ لَمْ يَكُ نُطُفَةٌ مِّن مَّتِي يُمُعَىٰ 0 ثُمَّمَ كَانَّ عَلَقة فَخُلُقَ فَسَوَّىٰ0 فَنِحِعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الدَّكُرَ وَالْأَنْفَى 0 أَلَيْسَ ذَالَكَ بِقَلِرِعَلَىٰ أَن يُحَى الْمَوْتَىٰ (٣٠- ٢- ٣٤: 20)

'' کیا انسان سیخیال کرتا ہے کہاہے مہمل چھوڑ دیا جائے گا۔ کیادہ (ابتدایش) نی کا ایک نظر ہ ندتھا جو (رحم ما دریس) ٹیکایا جاتا ہے۔ پھر اس سے وہ لوگڑ ابنا پھر اللہ نے اسے بنایا اور اصفیاء درست کیے پھر اس سے دونشمیس بنا کیں۔مرد انیان شن برملاحیت ود بیت ہے کہ واپنے کر دوہ پی شن متوجہ کرنے والی چیز وں کوئی صورت اور نی ست دے سکتا ہے۔ اور جہاں اسے رکاوٹ کا سامنا ہوت اسے بیٹوٹ صاصل ہے کہ وہ اپنی بھتی کے اعدون شن ذیا وہ بڑی وہ نیا ہوا ہے۔ بہالے جہاں اس کے لیے بیا وسرت اور کر کیا ہے کم وشخص وجود جیں گلاب کی جی سے بھی نا ذک تر اس وجود کی مصاحب سے بھری بڑی سے بھی نا ذک تر اس وجود کی دعما نب سے بھری بڑی ہے۔ اس کہ با وجود بھی حقیقت کی کوئی صورت دوح شائی سے ذیا دوبا تو سے ذیال افر وز اور حسین ڈیٹ چیانی نوالیت ہے ایک ارتفاء کوش دوح کے مطابق اپنی اصل جس ایک جینی نوالیت ہے ایک ارتفاء کوش دوح کے جس کا صعود کی سفر ایک جانت ہے دومری حالت کی طرف جاری دہتا ہے:

فَلَا أَقْسِمُ بِالشَّفَقِ ٥ وَالْيُهِلِ وَمَا وَسَقَ٥ وَالْتَقَدَرِإِذَا النَّسَقَ٥ لَسَرُ كُيُّنَ طَيْقًا عَنْ طَيْقٍ ﴿ 14 - 17 : ١٣: ١٢)

"ول شرائم كما تا مول شفق كى اور رات كى اورجن كوده سين موس بند اور ما عدكى جب وه ماه كافل بن جائے مجميل (يندرن كى) زيرد به زيرد ج استا ب -"

انسان کے اندر بیصفت ہے کہوہ اپنے اور کر دیکی ہوئی کا کنات کی گیری آمنگوں شل شریک ہواور کا کنات کی گوری آمنگوں قولوں سے مطابقت یا اکوا چی شرورتوں اور مقاصد کے تحت اعل کر اپنا اور کا کنا مقدرینائے۔ آگر انسان اس کام کے آغاز کے لیے جراً میں آزماہوتو ارتفاء کے اس کل شروخد ایکی اس کے ساتھ ہے:

إِنَّ اللَّهُ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقُوْمٍ مَثَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْقُسِهِمْ (١٣: ١٢)

"بے شک اللہ تعالیٰ کین بدل کی قوم کی ماات کو جب تک وہ اوگ خود اپنے آپ ش تبدیلی پیدائیں کرتے۔"
اگر انسان کی کام کے آغاز کے لیے ہرائے تا آن اور اپنی فات کے پہنے ہوئے جوم کوفروٹ نیل دیتا اگر وہ نو کو فیاں دیتا گر وہ نو کو فیاں دیتا گر وہ نو کو کی کے میں بیتا ہو اور وہ خود کو اگر وہ نو کو کی کے میں بیتا ہو اور وہ خود کو اگر وہ نو کو کی اور اس کی دور کی بیتر کی طرح ترفیقت سے دالبطے پر بے بیان مادے کی کئی پر الحق تا ہے۔ ابتدائی کی ذکر کی اور اس کی دور کی بالبدگی کا مراحقیقت سے دالبطے پر بے جس سے اس کا ماحل عبادت ہے۔ اس حقیقت سے دالبطے کا وہ بلد علم ہے کو دعلم حمی اور اک ہے جس شرقیم کی جس سے اس کا ماحل عبادت ہے۔ جس شرقیم کی اور السے کا وہ بلد علم ہے کو دعلم حمی اور اک ہے جس شرقیم کی اور ا

مدوس واسعت بداموتی ب:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَا الْبُكِة بِنِي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيْفَة قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيْهَا مَن يُفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ اللَّهَ مَا الْمُعَلَّمُ مُنَا لَا مُنْ اللَّهُ اللّ

اِن آیات کا بنیادی نظریہ بے کہ انسان اشیاء کونام دینے کا ظکر دکھتا ہے۔ اسے یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ انسان ان اشیاء پر نصورات کی تفکیل کا منہوم یہ بے کہ انسان ان اشیاء پر نصورات کی تفکیل کا منہوم یہ بے کہ انسان ان اشیاء پر نصورات کی تفکیل کا منہوم یہ بے کہ انسان ان اشیاء پر نصور نصور کی مناز دو تقیقت سے نصور کی مناز دو تقیقت سے تفرق مناز دورویتا ہے۔ اس تصور کی جا کہ وحقیقت کے اس تا بل مشاہدہ پہلو پر دورویتا ہے۔ آئی ماسل کرسکتا ہے۔ قرآن کی جند آیات ملاحقہ ہوں:

إِنَّ فِي خَلْقِ الشَّمَوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْعِلَافِ الْيُلِ وَ النَّهَارِ وَالْقُلُكِ الَّهِي تَجْرِي فِي الْأَرْضِ يَعْدَ مَوْتِهَا النِّهُ مِن مَّآءِ فَأَحْيَابِهِ الْأَرْضَ يَعْدَ مَوْتِهَا النِّهُ مِن مَّآءِ فَأَحْيَابِهِ الْأَرْضَ يَعْدَ مَوْتِهَا

وَبَتُ فِيْهَا مِنْ كُلُّ دَآبَّةٍ وَ تَصْرِيْفِ الرِّيَحِ وَالسَّحَابِ النَّسَخُوبِيُنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ (٢:1 ٢٣)

'' ہے شک آ سانوں اور زشن کے پیدا کرنے شل اور دات اور دن کی گردش شل اور جہاز وں شل جو چلتے ہیں سمندر شلء وہ جیزیں اٹھاتے جوننے بیٹھاتی ہیں او کول کو اور جو اتا را اللہ تعالیٰ نے با داوں سے بانی ' بھر زعرہ کیا اس کے ساتھ زشن کو اس کے مروہ ہونے کے بعد اور پھیلا دیے اس شل جرحم کے جانو راور ہوا دیں کے جہلتے دیئے شل اور با دل شل جو تھم کا با بھر ہو کر آ سان اور زشین کے درمیان لکتا رہتا ہے (ان سب شل) نشا نیاں ایں ان نوکوں کے لیے جو

رَهُوالَٰلِكَ أَنْوَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخُوجُنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ هَنَى وَ فَأَخُوجُنَا مِنَهُ خَضِرًا لَنْحُوجُ مِنْهُ حَبًّا مُعَرَاكِبًا وَمِنَ الشَّخُلِ مِنْ طَلْجِهَا قِنُوَانٌ وَالِيَّةُ وَجَنَّتِ مِنْ أَعْنَابِ وَالزَّيْفُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْعَبِهَا وَغَهْرَ مُعَثَّابِهِ انْظُرُوا بِلَىٰ تَعْرِهِ إِذَا أَنْهُو وَيَعْبِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَا إِنْ لِقُوم يُولِئُونَ وَالرَّمَّانَ مُشْعَبِهَا وَغَهْرَ مُعَثَّابِهِ انْظُرُوا بِلَىٰ تَعْرِهِ إِذَا أَنْهُو وَيَعْبِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَا إِنْ لِقُوم يُولِئُونَ (١٠٠٠)

"اورون ہے جس نے آتا را زادل سے بائی او ہم نے تکالی اس کے ذریعے سے اسٹے والی ہر چیز گرہم نے لکال لیس اس سے ہری ہری بالین لکالے چیں اس سے (خوشر جس ش) وائے ایک ووسرے پر چڑھے ہوئے چیں اور (لکالے چیں) اگوراور ڈیٹون اورانار کے بیمن (شکل وؤ اکٹرش) ایک چیے چیں اور بیمن الگ الگ دیکھو ہر ورضت کے پین کوراور ڈیٹون اورانار کے بیمن (شکل وؤ اکٹرش) ایک چیے چیں اور بیمن الگ الگ دیکو ہر ورضت کے پین کی طرف جب وہ پین دار ہو اور (دیکھو) اس کے چینے کو ۔ بے شک ان شرب ناتا تیاں چیں (اس کی تدرست کا ملسک ) اس آق م کے لیے جوابھا تدارہ ہے۔"

أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبُكَ كَيْفَ مَلَالِظُلُ وَلَوْضَاءَ لَجَعَلَهُ صَاكِمًا ثُمَّ جَعَلُنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ وَلِيُلاَ ثُمَّ فَبَصْنَهُ إِلَيْنَا فَبُصًّا يَسِيْرًا (٣٦-٢٥:٣٥)

"كياة ب في من ديكها النه وب كاطرف؟ اليه يعيلا ديناب مائكو اوراكر جابتا توينا دينا ال وَهُم ابوا بهر تهم في بنا دياة فأب كواس برديل بهرتهم مينت جاتے بيل مائكوا في طرف أو بهتدة بهتد!"

أَفَلاَيَتُ ظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ٥ وَإِلَى السَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ٥ وَإِلَى الْجِبَالِ

كَيْفَ نُصِبْتُ ٥ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ٥ (١٠ - ٨٨ : ٨٨)

'' کیا یہ لوگ (خور سے) اونٹ کوئٹل و کھنے کہ اسے کیے (ججب طرح) پیدا کیا گیا ہے' اور آسان کی طرف ٹین و کھنے کہ اسے کیے بلند کیا گیا ہے' اور پہاڈوں کی طرف کہاٹٹل کیے نصب کیا گیا ہے' اور ذشن کی طرف کہ اسے کیے بچھایا گیا ہے؟''

وَمِنْ ءَ ايَّتِهِ خَلْقُ السَّمَواتِ وَالْأَرْضِ وَاخْعِلاكَ أَلْمِنْعِكُمْ وَأَلُوْ اِنَّكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِلْعَلِمِيْنَ (٢٢: ٣٠)

"اوراس کی نشاندوں ش سے آسانوں مورز مین کی تخلیق ہے تیز تمہاری زبانوں موردگوں کا اختراف۔ بے شک اس ش نشانیاں میں امل علم کے لیے۔"

ب شک آرا ان علیم کے فز دیک مشاہرہ فطرت کا جہا دی متصد انسان ش اس حقیقت کا شعوراً جا گر کرنا ہے جس ے لئے نظرت کو ایک؟ بت یا نشانی قر اردیا گیا ہے عرمقام فورو قر آن کا تجربی رویہ ہے جس نے مسلمالوں ش واتعیت کا احز ام پیدا کیا اور بون آن بالآخر عبد جدی سائنس کے بانی کی حیثیت سے متعادف کرایا۔ یا تات بہت اہم ہے کہ اسلام نے مسلمالوں ش تجرنی روح اس دور ش پیدا کی جب طدا کی جبتی ش مرنی کو بے واقعت مجد کر تظرائدازكروباجاتا فغاجيها كدبهليا كياب قرآن عكيم محمطابق كالمات ايك الهم تصدركتي ب-اس كالخير پذیر تقیقتیں ہارے ،جودکوئی صورتیں تیول کرنے ہر مجبور کروچی ہے۔ جاری وہنی کاوش اس راہ کی مشکلات دور کرتی ہے جس سے ہم اس قابل موجائے بین کرانسانی مشاہدے کے نازک پہلوؤں کو جان سیس ۔اورمر ورزمانی ش اشیاء کے تعلق ای سے لاز مانی کے بارے میں نظر بسیر پیدا ہوئی ہے۔ حقیقت خود کوایئے مظاہر است ہی میں حمیاں کرتی ہے۔ چنانچہ انسان جومتزاهم یا حول میں اپنی زیر گی بسر کرتا ہے محسوس کو پس پشتہ زمیں ڈال سکتا ۔قرآن تحکیم ہی نے ہماری آ تحصین آخیر کی حقیقت کے بارے میں کھولیں کے مرف ای کوجان کراوراس پر حاوی موکرایک یا سیدار تبذیب کی بنیا و ر کھناممکن ہے۔ایشیا کے بلکہ در حکیقت تمام قدیم دنیا کے سارے تقدن اس کئے نا کام ہوئے کہ انہوں نے حقیقت کو خاص طور برد افعلی تصور کیا اور داخل سے خارج کی طرف رئے کیا۔ اس طریق مل سے وہ ایسے تصور برینیج جوطانت مع وم تعا اورطا تت مع وم كى تصور يركى يا سيدار تهذيب كى بنيا ويك ركى جاسكى -

اس ش قل نین کی ما الی کے مروشے کے طور پر خربی مشاہدہ الدی اخبارے اس مقدر کے لیے گئے اسلان تجربے کی دیکر صورتوں پر فونیت رکھاہے۔ قرآن جو انسانی تجربے کے منام میلودی و برابر اجمیت دیتا ہے۔ جس النانی تجربے کے تمام میلودی و برابر اجمیت دیتا ہے۔ جس النانی تجربے کے تمام میلودی و برابر اجمیت دیتا ہے۔ جس حقیقت کی علامات انسان کے طاہر اور باطن میں مشتنف ہوتی وہتی ہیں۔ مخل حقیقت کو جانے کا ایک طریقہ تو الواسط ہے جس میں وہ وہ اس کے ذار بھے ہم سے سابقہ رکھی ہے اور ادراک مالواس سے اپنی طامات ہم پر مشتنف بالواسط ہے جس میں وہ حواس کے ذریعے ہم سے سابقہ رکھی ہے اور ادراک مالواس سے اپنی طامات ہم پر مشتنف کرتی ہے تر آن کے مطالعہ فطری پر زورو سے کا مطلب ہے جو ہمادے اندروں میں ہم پر اپنا انکشاف کرتی ہے ۔ قرآن کے مطالعہ فطری کے دوران میں اس کے بہاؤ ہوں کو مطالعہ فطری کے بہاؤ ہوں کا کہ مطالعہ فطری کے بہاؤ ہوں کا کہ مطالعہ فاری کا کہ مطالعہ فاری کا کہ مطالعہ فاری کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ فاری کا مطرف آزادی سے کہ دوران کی الحق مداری کی بہاؤ ہو بہاؤ وراد کی الحق مداری کی بہاؤ ہو بہاؤ وراد کی الحق میں کے بہاؤ ہو بہاؤ وراد کی الحق می بہاؤ وراد کی الحق میں کہ مشابہ اس سے بھی کام لیما جائے:

السلاق أحسن كُلُّ هَيْءِ حَلَقَهُ وَيَهَا خَلَقَالِانْسَانِ مِنْ طِيْنِ ثُمَّ جَعْلَ نَسَلَهُ مِنْ سُلَلَةٍ بَنَ مَاءٍ مَّهِيْنِ ٥ ثُمَّ سُوَّاهُ وَنَفَخَ فَيْهِ مِنْ رُّوْجِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَيْصَارَ وَالْأَفِيدَةَ قَلِيْلاً مَّانَشَكُرُونَ (٩-٨: ٣٢)

"وہ جس نے بہت خوب بنایا جس چیز کو بھی بنایا ، اور ایتدا فرمائی انسان کی گلیق کی گارے ہے ، پھر پیدا کیا اس کی نسل کو ایک جو ہر ہے لینی حقیر پانی ہے ، پھر اس (قدوقا مت) کو درست فرمایا اور پھو تک دی اس میں اپنی روح اور بنا دیتے تہارے لئے کان ، آکھیں اور دل تم لوگ بہت کم شکر بجالاتے ہو۔"

تلب ایک باطنی وجدان یا بھیرمت ہے جومولانا دوم کے خوب صورت الفاظ شن آفاب حقیقت ہے مستمیر ہوتا ہے اورجس کے ذریعے ہواراحقیقت کے ان کوشوں سے داجلہ قائم ہوجاتا ہے جو جواس کی حدود سے داہر ہیں۔ اللہ قرآن کے مطابق وہ و کھی ہے۔ اس کی فراہم کردہ اطلاعات کی اگر درست طور پر تجییر کی جائے تو وہ کھی غلط ہیں گھر تیں۔ اس کی خصوص پر اسرار طافت سے جیرٹیس کیا جاسکا۔ یسرف حقیقت کوجائے کا ایک طریق

ہے جس میں مصوباتی مفہوم میں حس کا کوئی وال میں ۔ میں تاہم اس الریق سے حاصل ہونے والا مشاہرہ بھی اتنا ای تفوس اور حقیق ہے جنتا کوئی دوسر اتجرب اور مشاجه شوس اور حقیق موسکتا ہے۔اس کے باطنی ،صوفیان با فوق الفطرت ہونے سے کی دوسرے تجربے کے بالقائل اس کی قدرہ تیت کم نیس ہوتی ۔ ابتدائی دور کے انسان کے لئے تو تمام مشابدات من فوق الفطرت من محدروزمر وزعرى كافورى احتياجات في استداية الن تجربات ومشابدات كي تجيرو تشريح برآماوه كرويا - الناتعبير المندين سند بتقرريج وه جمار بينموجوده تصور نطرمند بمك بهنجا -حقيقت كلي جو جمار ب وقوف میں آئی ہے اور ہماری تعبیر کے منتیج میں ایک محسوس واقعیت کا روب دھار کیتی ہے ہمارے شعور میں داخل مونے کے اور بھی ذرائع اختیا رکر سکتی ہے اور و مگر تجیرات سے بھی امکانات رکھتی ہے۔ نوع انسانی کا انہامی اور متصوفا شادب اس حقیقت کی ایک معقول کسوئی ہے کہتا رہ انسانی میں فرجی مشاہد سے کا از خالب رہاہے۔اس لئے است محض أيك وجم كمه كرر دونيس كياجا سكتا-لبذااس إلت كأكوني جوا ذنظر بيس آنا كدعام الساني تجرب كواد حقيقت مان لیا جائے مگر مشاہدے کے دوسر سے مراتب کوموفیانہ اور جذباتی کہدکر مستر دکردیا جائے ۔ فرہبی مشاہدات کے حاکق مجسی دوسرے انسانی تجروات کے فقائق کی طرح ہی معتبر حقائق ہیں۔جہاں تک تبعیر کے ستیج ش علم مہیا کرنے کا تعلق بيتمام حاكق بكسال طور برمحكم بين -ندى انساني تجرب كاس شيع كوشفيدى انظرت ويكينا كول باديكا روب ب وزخير اسلام الكلية في مظاهر كاسب بيلي عقيدى لحاظ مدمشابده كيا- بقارى شريف اورحد بعث ك دوسرى كتب شل مفصل طور سے حضور كے اس مشابد كى رووالا وجود ب جو مجدوب يبودى نوجوان ابن مياوس متعلق القاجس كى واردائ النسى في حضور كى توجد اين جانب تعين كي التي المي التي المي الناس كى ازمائش كى است سوالا مند كئة اوراس كى مخلف حالتون كالتجريد كيا ما كيك وفعر حضوراس كى يديد ابهث سنند كم النه ورضت كي اوث ش حبیب کے۔ابن میادی یاں نے حضور کی آ مدے اسے خبر دار کردیا جس پر اس اڑ کے کی بیر حالت جاتی رہی۔اس پر حضور نفر ما يا اگراس كى مال اس از كے كواى حال شن تها ديندوي تو سارا معامله كل جاتا - است

حضور کے اسحاب جن میں سے بعض تا ری اسلام کے اس پہلے نفسیاتی مشاہدے کے وقت و ہال موجود تھے اور اس کے بعد کے محدثین بھی جنوں نے اس اہم واقعے کا تھل ریکارڈ رکھے میں بیڑی احتیاط برتی ،حضور کے اس رویے ک

نوعیت اورجوازکودرست طور برشیان سکے اور انہوں نے اس کی او جیبرائے اسے معموماندا تدارش کی۔ پروفیسر ميلةُ ونلدُ نے جنہيں شعور نبوت اور شعور ولايت کے بنيا دى نفساتی فرق كاكوئی علم نبس، اس واقع كا يول خاكم اڑانے کاکوشش کا کہ جینے نفسیات کی ریسر جسوسائٹ ماملے کے اعداز ش ایک تھا دوسرے تی کے بارے میں محقیق كرر باجوش استده خطيي ش وكركرون كالمهل كالمرير وفيسر ميك والذقر ان كى روح كو يجية لو أيس اس يبودى الرك كانفسانى كيفيات كمشابد عدي ال فنافى ترك ك الكن تظرات جمل عدمد يد ك ترفي دوي نے جنم لیا۔ تا ہم پہلامسلمان جس نے توفیر اسلام کے اس مشاہدے کے مفہدم اور قدرو قیست کو مجما ابن خلدون قفا۔ اس نے صوفیان شعور کے جوہر کوزیادہ تھیدی انداز سے مجما۔ اس الرحوہ تحت الشعور کے جدید نفسیاتی مغرو مے کے ا انتها أن قريب بيني كما - هيم جيها كدر وفيسر ميكذودلذ كبتاب ابن خلدون چندنها بيت وليسيه نفسياتي خيالات كا حال اتفا اوريكداس كفظر إلك وليم جمرك كاب " تفسيات واردات روحاني " شل ايش كرد وانظريات سدمما عمت ركت ہیں۔ استعبد بدنفسیات نے حال ہی میں اس بات کومسوس کیاہے کداست صوفیاند شعور کے محمولات کا بدی احتیاط سے مطالعہ کرنا جا ہے گرائم ایسی تک اس مقام برہیں کنے کسی سائنی منہائ سے شعود کی ورائے عمل حالوں کے مشمولات كالجزيه كرسيس اس خطب مر لته ديت الخفرونت السيعيمكن ديس كريس استجرب كاراح اور ما طنی از وست اوروضوح کے حوالے سے اس کے مختلف ورجامت کا جائز واوں۔ بہان او ش خرامے جربے کے بنیا وی خواص کے اوے شرامرف چند عموی مشاج است بی چیش کرسکول گا:

1- بہلی اہم اس اس تی جرب کا بلاواسط اور فوری ہوتا ہے۔ اس لھاظ سے بہتر بھی دومرے انسانی تجرباں تک عام کی طرح ہے جوعم کے لئے مواد فر اہم کرتے ہیں۔ بہترام تجربے بلاواسطہ اور فوری ہوتے ہیں۔ جہاں تک عام تجربے کا انتخار میں مواد کی مخلف تجیر اس پر ہوتا ہے۔ ای طرح موفیان تجربے کے باب میں تجیر اس می مواد کی مخلف تجیر اس پر ہوتا ہے۔ ای طرح صوفیان تجربے کے باب میں تجیر اس می مقدا کے بارے میں معادے علم کا باحث بنتی ہیں۔ صوفیان تجربے کے باب میں تجیر اس میں مقدا کے بارے میں معاد سے معلم کا باحث بنتی ہیں۔ صوفیان تجربے کے باد ای ای طرح سے معلم ماس کرتے ہیں ہیں کی دور شے کا حفدا کوئی دیا فیاتی مقدیدیا نظام تعدورات نہیں جواکے دومرے سے موقع ہوت ہیں ہورجی کا کوئی تجربی ہوتا۔ کیا

تو تجربے کے بے شار مدنوان میرے الی میز کے تجربے ش تم ہوجاتے ہیں۔ مدنوان کی اس کورت سے ش مرف اُن مدنوان کو آئے ہوں جوندان و مکان کے ایک خاص فقام ش آجاتے ہیں اوراسے ش میز کا تجربہ کہتا ہوں۔ آئے ہوں جوندان و مکان کے ایک خاص فقام ش آجاتے ہیں اوراسے ش میز کا تجربہ کہتا ہوں۔ گر کا مختر کم سے کم ہوجا تا ہے اوراس شم کا تجربہ کس فیل ہوتا۔ تاہم جیسا کہ پر وفیسر وہم جمرے نے فلاطور پر سوجا اس موفیا نہ تجربے کے عموی عقلی شعور سے ملکف ہونے کا مطلب بیشن کہ دید عام شعور سے کتا ہوا ہے۔ دونوں صورتوں ہیں ایک ای حقیقت ہے مواند میں ایک ای حقیقت ہوئے کہ اوراد دور و ہوتی ہے۔ ہماری می خرورت کے تو کے جو اوراد کر دور و ہوتی ہے۔ ہماری می خرورت کے تعام اعموی منظی شعور ماحول سے مطابقت پیدا کرتے ہوئے جو ای مون اوراد دور و ہوتی ہے۔ اوراد دور و ہوتی ہے۔ مونیا دوراد کے مونیا دوران میں کامیا نی سے مشتم ہوجا تا ہے جبار مونیا دوران میں کی طور پر حقیقت کے دور دوران میں کامیا نی سے مشتم ہوجا تا ہے جبار مونیا دوران میں کی طور پر حقیقت کے دور دوران کی کامیا نی سے مشتم ہوجا تا ہے جبار مونیا دوران میں کی طور پر حقیقت کے دور دوران کی کامیا نی سے میں مدتم ہوگر ایک ایک تا قائل تجربہ دورات کے میں دوران کی مونیا ہوئی کی دوران کی میں دوران کے ایک تا قائل تجربہ دوران کی میں دی ہوئی کی دوران کی مونی تفریق کی تو تا تا ہوئی کو میں دوران کی مونی تفریق کی دوران کی مونی کو تا تا کی تا تا تا میں جوند کی دوران کے ایک تا قائل تجربہ میں دوران کی دوران ک

3- نیسرا ٹائل ذکر کھتے ہے کہ مونی کے لیے صوفیانہ حال ایک ایسالوں ہے جس شی اس کا گہرا دابلہ ایک یک وجود دیگر سے ہوتا ہے ۔ یہ وجوداس کی ذائعہ سے مادراگر اس پر پورے طور پر حادی ہوتا ہے اور تجر ہے دالے کی اپنی تھی شخصیت حارض طور پر دب جائی ہے ۔ پیل اپنی ٹوجیت کے انتہار سے صوفیا شدحال انتہائی معروض ہوتا ہے اور اسے خاص دو ضوجیت پر مفتل خیال نہیں کیا جا سکتا ۔ لیکن آب جھ سے پوچھ کے بیں کہ ایک تاتم بالذ است خدا کا تو رک تجر ہے تیں کہ ایک تاتم بالذ است خدا کا تو رک تجر ہے تی کہ ایک تاتم بالذ است خدا کا تو رک تجر ہے تی کہ ایک تاتم بالد است خدا کا تو رک سے سوال اس لیے ذائن میں پر بیدا ہوا کہ ہم نے بغیر کی تعقیق و تعقید کے قرض کر لیا ہے کہ خاری دنیا کے بار ہے تیں ہما دا حواس کے ذریعے ملم بن تمام ہوتی ہے اگر ایسا ہوتا تو جس اپنے وجود کی حقیقت کے بار سے شریعی بیشین نہ ہوسکتا۔ حواس کے دور سے کے دائر ایسا ہوتا تو جس اپنے وجود کی حقیقت کے بار سے شریعی بیشین نہ ہوسکتا۔ خاتم اس کے جواب میں روز مر وز مدگی کی ایک مثال ہیں کہ کو التر تیب اپنے اندرونی تا تر است اور حواس کے ذائن کو کیسے جانے بیں ایسے بارے ایس کے جواب میں دومرے کو کی حقیق حمل میا اس کے جواب میں دومرے کو کوئی حس ہما دے یا سی تی تا تر است اور حواس کے ذائن کو کیسے جانے بیں دومرے کوئی حمل ہوتی حمل ہوتی تا تر است اور حواس کے ذریعے جانے بیں جو رہ دومرے کوئی تر کامت کوئیا میں کر لیتا ہوں اور اس طرح تار سے شعور کے حوالے جسی می طبیعی حمل سے تر بیں جن پر میں دومرے کی طبیعی حمل ہوتی کر دائے ہوتی تو کوئی میں طبیعی حمل ہوتی جو کامت بیں جن پر میں دومرے کی طبیعی حمل ہوتی کوئی میں تات میں تات میں جن پر میں دومرے کی طبیعی میں طبیعی حمل ہوتی ہوت کی تو میں کوئی میں تات کی تو اس کے تو اس کی کھوں کوئی میں تات کوئی کی تات کی تات کی تات کی تر میں دومرے کی طبیعی حمل ہوتی کی دومرے کی طبیعی میں تات کی اس کی دومرے کی طبیعی میں تات کی تات کی تات کی تو کوئی کی تات کی

ے دوسرے کے شعور تک ابال فی حاصل کتا ہوں۔ ایم پروفیسر دائس کی طرح کید یکنے ہیں کہ ہمارے اپنا نے جنس جسیں اس لیے عقیقی مطوم ہوتے ہیں کہ وہ تمارے اشاروں کا جواب دیے ہیں اور اس الحرح وہ مسلسل اپنے عمل کے فرر سے ہمارے اظہار است کو باعثی بناتے ہیں۔ بے شک دو ال ایک باشعور وجود کی موجود گی کا معیارے۔ قرآن کیم کا بھی میں ارشادے :

وَقَالَ زَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْفِحِبُ لَكُمْ ( • ٢: ٠ ٣)

"اورتهارت رب نے فرمایا ہے جھے بکارہ شن تمیاری دعا قول کروں گا۔"

زَإِذَا سَأَلُکَ عِهَادِیْ عَنِی فَإِنِّی فَرِیْتِ آجِیْتِ دَعَوَ قَالِلًا عِ إِذَا دَعَانِ (١٨٢) "اور جب بِوچیس آپ سے (اے میرے حبیب) میرے بندے میرے متعلق او (آئیں بنا وَ) یس (ان کے) بالک فزور کیے بول آبول کرتا ہوں دعا' دعا کرتے والے کی جب وہ دعا ما تکتا ہے۔"

اب یہ یات واضی ہے کہ ہم طبیق معیار کا اطلاق کریں یا فیرطبیق کا اور زیا وہ مناسب طور پر پر وفیسر راکس کے معیار کا اجرائ ہوگا۔ اس کے یا وجود ہم محسول کرتے ہیں کہ معیار کا اجرائ ہوگا۔ اس کے یا وجود ہم محسول کرتے ہیں کہ اذ بان دیگر کے یارے شن ہمار الجر ہیں اور اس اس بیلی شریش ہوتا کہ ہمارے ہم الی تجر بے حقیق ہیں۔ اس بحث سے بر اس موقع پر مطلب یہیں کہ مفوی ویگر کے یا دے شن علم کے ان میا حش کا اطلاق ایک مید کی اس میں کے دورو تھتی کے لئے ایک بینی ویل فر اہم کرنے پر کریں گے۔ شن و محس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صوفیا شاہوال کا تجر بول کی الو کھا تجر بروش ۔ یہ ہمارے دوروم و کے تجربے سے کی طور مشاہب رکھتا ہے اور شاید یہ دولوں تجربے ایک بی شور مشاہب رکھتا ہے اور شاید یہ دولوں تجربے ایک بی شور مشاہب رکھتا ہے اور شاید یہ دولوں تجربے ایک بی شور مشاہب رکھتا ہے اور شاید یہ دولوں تجربے ایک بی شرب کے ہیں۔

٣- چونکه صوفیان تجربانی کیفیت ش بلاواسط تجرب بازاس کا ابلاغ ممکن نیس میسی صوفیاندا حوال فکرست

نیا دہ احساس میں چنانچ پینیمریاصونی این فرتی شھور کے مشتملات کی جیر دومروں تک تشایا کے ذریعے ہی پہنچا سکتا ہے گر فد ہی شعور کے مشتملات کو بیان نیک کرسکتا۔ چنانچ قر آن کی دری ذیل آیا ت کریمہ میں اس سوفیان تجربے کے مخمول کے بجائے اس کی نفسیات ہی بیان کی تئی ہے:

وَمَا كَانَ لِبَشْرِ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحَيًّا أَوْمِنْ وَزَآي حِجَابٍ أَوْيُرُسِلَ رَسُولًا فَيُوحِي

بِإِذْنِهِ مَا يَشَآءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيْمٌ (١٥٢:٥)

زَيِّهِ الْكُبْرَىٰ ٥ (١٨ - ١ : ٥٣)

" اوركى بشركى يشان تمكى كه كلام كرے الى كے ماتھ اللہ تعالى (يراه داست) كروى كے طور يريا تهلى برده يجيج كوئى الله بين الله الله بين الله و الله بين الله و كالله بين الله بين ال

استم ہال (تابندہ) ستارے کی جب وہ نے از اتمہارا (زیرگی جرکا) ساتھی نداہ تن سے بھٹا اورد بہا اوروہ او اللہ ایک دی ای دی است قولوں والے اور اللہ ای دی ای خواہش سے دی ہے گروی جو اس کی طرف کی جاتی ہے۔ اسے سکھانا ہے زیر وست قولوں والے نے این حوانا نے بھر اس نے راباد ہوں کا) تصد کیا اور وہ سب سے او نے کار سے پر تھا بھر وہ تر یہ ہوا اور قریب موانا ورقر یہ موانا ورقر یہ موانا ورقر یہ موانا کے کہ مرف وہ کمالوں کے ہر ایم بلک اس سے بھی کم فاصلہ وہ گیا۔ ہی وی کی اللہ نے اپنے (محبوب) بھر موانا کی طرف جو وی کی ۔ ند بھٹایا ول نے جو دیکھا (چھم مصطفی تھائے نے) کیا تم جھڑے جو اس سے اس جر جواس نے دیکھا۔ اور اس نے اس وہ اور اس نے اس جر بھاس نے دیکھا۔ اور اس نے اس مورہ کی دیکھا سورہ آئی کے اس سے اس کے اس می جنے الماوی ہے۔ جب مدرہ پر چھا رہا تھا جو جھا رہا تھا اس دو اور اس نے اپنے رہ کی ایورند (مداوب سے ) آگے ہوگی ۔ نفی اس نے اپنے رہ کی ہوئی ۔ ندی کا ناز اس نے اپنے رہ کی ہوئی دیکھیں۔ ن

صوفیا درمثاہات کے قابل ابلاغ ہونے کی وجدیہ کے وہ بنیادی طور پراصاسات ہیں جن میں عقلی استدلال کا شائہ تک نہیں ہوتا۔ گر جھے اس بات کا بیٹین ہے کے صوفیان محسوسات شائب بھی دیگر محسوسات کی طرح ادراکی عفر مر موجود ہوتا ہے۔ اور محسوسات میں ادراک کا میضر ان صوفیان مشاہدات کو تعدورات علم میں متفکل کرسکتا ہے۔ درحقیقت احساس کی فطرت میں ہے کہ وہ تھر میں واقع میں واقع کا دونوں واقعلی درحقیقت احساس کی فطرت میں ہے کہ وہ تھر میں واقع میں جانے ہے اور انتقار آتا ہے کہ میہ احساس اور فکر دونوں واقعلی

مشاہدے کی وصدت کے ملی انتر جیب غیر زمانی اور زمانی پیپاوجیں۔ گریہاں شن اس حمن ش بہتر ہوگا کہ پر وفیسر ہاکنگس کا حوالہ دول بجنبوں نے تہاہت قاطلانہ طور پر فرجی شعور کے شمولات کے عظی جواز ش محسوسات کے کردار کامطالعہ کیاہے :

احساس سے سواوہ کیا ہے جہاں احساس تم ہوسکتا ہے بھر اجواب ہے سمی معروض کا شعور۔ احساس کمل طور پر کسی باشعوراستی کی برقر ارب ہے جس کا قر اراس کی ای صدود شن مل اس مادراہے۔احساس کا دباؤ خارج کی طرف ہے جیسا کو اگر امری خبروسے والا ہے۔ احساس انتا اعرصا بھی نیس موتا کدوہ اسے ای معروض کے بارے ش لکرسے عاری ہو۔احساس پید اہوتے ہی ذبمن برحاوی ہوجاتا ہے۔احساس کے ایک اٹوٹ جزو کی حیثیت سے لکر وجر تسکین بنتا ہے۔ احساس کا بے سب ہونا ای طرح حمکن ہے جیسے سی عمل کا بے سب ہونا۔ اور سب کا مطلب ہے كولَى مقسو وإمطلوب \_شعور كى بكواري مبرم ماكتين بحى جي جهال جين كمل بيستى نظرة تى بيركرابيد معاملات ش یہ با معد خور طلب ہے کہا حساس بھی حالت اتو ایس رہتا ہے ۔ مثال کے طورم یش کی محوشے سے حواس محودوں اور اس است كاشعورنداوكه كيا مواب اورند يهيكونى درد محسوس ومراتنا شعوره وكه محصه واضرورب - تجربير عضعورش ایک حقیات کے طور پراو موجود مواکر اس کا جھے احساس ندموحی کروئی خیال اے اپنا لے اوروہ ایک رومل کی صورت اظهار الے ۔اس لیے اس کا تعلیف دوہونا خاہر موگا۔اگر ش اس باعد کے اظہارش درست مول او احساس می اگر کاطر ن معروضی شعور ہے۔ اس کا اشارہ معشد کسی ایسی چیز کی طرف ہوگا جوسا حب اصاس کی واحد سے ما وراہے اورجس كالمرف كوارجماني كرر إباورجبال في كراس كالبناوجودم موجانا ب-المط

لبذا آپ دیمیں کے کہ احماس کی اس نظر مدالا زمد کی وجہ سے قد ہب اگر چراحماس کے طور پر سائے آتا ہے تاریخ ش ایسا کہ جی ٹیس ہوا کہ اس نے خود کو تھن احماس کے طور پر بحد وور کھا ہو ۔ بلکہ وہ آؤ مابعد الطبیعیات کی طرف رائع ہوتا ہے ۔ صوفیا علی علم کے محالے ش حتی کی تنقیص حقیقت ش تا دی آخہ ہب ش کوئی جواز ٹیس رکھتی ۔ تا ہم پر وفیسر ہاکٹس کا مول ہوا لا اختیاس فرجب ش کھر کا جواز تا بت کرنے سے نیا وہ وہ حت رکھتا ہے ۔ احماس اور فکر کے تا کہ تعلق سے تو تی ہا لفظ "کے اس پر ان الفظ" کے الی تا تا ہے جواسے کیے بھی ہوا تھا رہے جو کھی تا در وہ سے بطون ش سے ہوا تھا۔ "کی غیر واضی احماس خود کو فکر کے ذور سے تی مالیم کرتا ہے جواسے لیے بیکر اظہا رخود اسے بطون ش سے ہوا تھا۔ "کی غیر واضی احماس خود کو فکر کے ذور سے تی مالیم کرتا ہے جواسے لیے بیکر اظہا رخود اسے بطون ش سے

تر اشتا ہے۔ البذایہ کہنا کوئی استعاد اتی بات تھیں کہ احساس کے بطون میں سے قراد دائظ بیک وقت چو نے بین اگر چہ منطق تغییم آئیں زمانی تر تیب میں انگ انگ دکار ایٹ لیے خود منطور مشکلات کھڑی کر لیتی ہے۔ ای منہوم میں آؤ کہا جاتا ہے کہ وی انتظامی نازل ہوتی ہے۔

۵۔ وات از لی سے ایک صوفی کا تعلق اسے زمان عسلسل کے غیر حقی ہونے کا احساس دلاتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نیس کہ زمان عسلسل سے اس کا رشتہ یا لکل کش جاتا ہے۔ صوفیا تہ جرب بی بیکائی کے یا وجود کسی نہ کا ان ان کا ایک مطلب نیس کہ زمان عسلسل سے اس کا رشتہ یا لکل کش جاتا ہے۔ صوفیا تہ جرب میں مال پر واقو تی واحتا دکا ایک شہر النہ کی جوجاتا ہے اگر چرصا حب حال پر واقو تی واحتا دکا ایک گہر آلائل کی جوڑ جاتا ہے۔ میونی اور نمی دونوں تجرب کی حام سے پر دائیں آ جاتے ایں فرق مرف ہے کہ نمی کے وائیں آ جاتے ایں فرق مرف ہے کہ نمی کے وائیں آ جاتے ایں فرق مرف ہے کہ نمی کے دائیں آ جاتے ایں۔

چنانچہ جہاں تک صول علم كاتعلق ہے صوفى كا تجرب اتناى حقيقى اوروقيع ہے جنتا كدائسانى زئد كى كاكولَ اور تجرب استحض اس کے نظر ائداز کی کیا جاتا ہا ہے کہ وحی ادراک پر اٹھان بیس رکھتا۔ اور ندای میکن ہے کہ صوفیاند تجرب والمتحص كرف والى عضوى كيفيات كى بناير اس كى دوحانى قد رومنزات كم كى جائ -اكر نفسيات جديد كيجمم اور ذہن کے تعال کے اورے شل مفروضات کو بھی درست مان لیا جائے تو بھی انکشاف حقیات کے اورے ش صونیا در جرب ک قدرہ تیت م ایس موتی - نفسیات کی روے ندین اور فیر ندی معمول رکھے والے تمام احوال عضویاتی لحاظ سے متعین موتے ہیں۔ ایکوئن کی سائنسی صورت اسل کے اعتبار سے اتنی ای عضویاتی ہے جنگی کہ ند ہی صورت ۔ چنانچہ خود نفسیات وانوں کے صنوباتی تو الد بھی نعلین اور عبقری انسانوں کی مخلیق کے مارے شار تھم لگاتے ہوئے ساتھ ہوجائے ہیں۔ایک خاص حتم کی قیولیت کے لیے ایک خاص طرز کا مزاج لازم ہونا ہے تمریہ ورسٹ نیٹ کہ جو بچھ تبول کیا جاتا ہے اس کی حقیقت اُس خاص مزائ کے علاوہ اور پچھ نیس ۔ کچی ہات تو یہ ہے کہ ہماری وجنی صالتوں کی عضویاتی تعلیل کا ان معیادات سے کوئی تعلق بیں جن سے ہم اللہ ار کے اعلی وادنی ہونے کا تھم لگاتے ہیں۔ بر ونیسر ولیم جمحر کہتا ہے کہ '' کشف اور الیام شل ہے بھی کچھ عام طور پر مہل ہوتے ہیں۔اور سیرت و كردار كے حوالے سے استفراق وجد اور بے خودی یالتنے كی بعض حالتيں بھی بے نتیجہ وتی ہیں۔ لبذا ان كوالوی كہنايا اہم کہنا بھی کس طور پر مناسب بیں ہوتا ۔ سیحی تصوف کی تاریخ ش بھی یہ ایک مشکل اور لا تخل مسکدر ہاہے کہ الہام اور

ایسے اندال جوخد انی جھوات پر مشتمل ہیں اور وہ جو کس بدرور کی طرف سے شیطانی عمل کے نتیج میں وار دہوتے ہیں اور ک اور کس مذہبی انسان کو دو کوئے جہنی بینا دیتے ہیں کے دومیان فرق کیے کیا جائے۔ اس منظے کے مل کے لئے بہترین فہنوں کی وانائی اور تجربے کو ہروئے کا رلانا پڑا۔ بالآخر انہوں نے ہمارا تجربی معیار ایٹایا تم انٹی ان کی جڑوں سے دہیں بلکہ کیمل سے مہی او سے مہم

در حقیقت پر وفیسر ولیم جمر نے سیحی تصوف کے جس پیلو کی طرف اشارہ کیا ہے وہ تصوف کا عمومی مسلہ ہے کونکہ شیطان اسپنے بغض کی وجہ سے صوفی کے مشاہدات میں ایکی تبدیلی کرسکتا ہے کہ صوفی اس سے فریب کھا جائے جیسا کر آر آن تھیم میں ہے:

رَمَا أَرْسَلْمَا مِنْ قَبُلِكَ مِنْ رُسُولٍ وَلاقِبِي إِلَّا إِذَا فَمَتَى أَلْقَى الشَّيْطَانَ فِي أَمْنِيْهِ فَيَنْسَخُ اللهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمْ يُحُكِمُ اللهُ ءَ ايِّهِ وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ (٥٢: ٢٢)

"اور دین بیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول اور شدکوئی نجی مگر اس کے ساتھ کہ جب اس نے پرد حالو ڈال دیے شیطان کے ر شیطان نے اس کے پرد سے بین (مشکوک) کس منادیتا ہے اللہ تعالی جو دفل اند از ی کرنا ہے شیطان کار باشتہ کر دیتا ہے ایل آبیا ہدد کو۔" سامیم

سلمنڈ فراکڈ کے پیروکاروں نے صوفی کے الوی مشاہدات سے شیطانی وسوس کو فارن کرنے کے ہمن شل فر بہب کی ہے بنا و خدمت کی ہے۔ اگر چہ ش بجتا ہوں کہ فقیات جدید و کے بنیا دی نظر یہ کی تعدیق کسی فوس شہادت سے ابھی تک نشر ہوئی۔ اگر قو اب یا جسن دوسر کی صالتوں شل جب بھم پورے طور پر اپنے آپ شل مداول کہ و منتقر میجا سے انھی تک نیس ہوئے ہے انھی ہوئے ہیں ہوئے ہیں کہ وہ ان استحور کے کی کیا ڈ فانے شل بڑے ہوگا ہوئے جھے۔ اگر ہمارے بورے ہوئے ایکات تھے الشحور ہے کہی شحور ش آ جا کی او اس کا مطلب سرف یہ ہوگا کہ ہمارے روزم و فظام عمل میں قدرے تھے واقع ہوگیا ہے۔ یہ تک کہ وہ وائی کے دوران جس میں خلف شم کے مرکا ت کے ساتھ میں انگرے کا ماضل ہے کہا جو ان سے مطابقت نے بری کے دوران جس میں خلف شم کے مرکا ت سے سابقہ بڑ تا ہے۔ ہمارہ مول کا روکل آ بھت آ بہت ایک گئے بھے منظام شراتی مل ہوجا تا ہے۔ اس طری تشکیل کے ساتھ ان کر کا ت کو تو ان کر کا ت کا در کے اس کر کا ت کا در کے دوران کو کا ت کا در کے دوران کو کا ت کا در کا ت کا در کا ت کا در کا کا کے مستقل فظام قاتم ہوجا تا ہے۔ یہ مشر دی کا ت کا در کا کا کا کے مستقل فظام قاتم ہوجا تا ہے۔ یہ مشر دیم کا کا کے ساتھ ان کر کا ت کا در کا ت کا در کا کا کے ساتھ ان کر کا ت کا در کا کا کا کی سند تو گا گا گا کے سند تا گا گا کے ساتھ ان کر کا ت کا در کا کا کے ساتھ ان کر کا ت کا در کا کی کا کا کا کے سند تو گا گا گا کے سند تا کی کا کا کے سند تو کا کا کے ساتھ ان کر کا ت کا در کا کا کی کا کا کے سند تا کی کا کی کا کا کے سند تا کی کا کے دوران کی کی کا کے دوران کی کا کے دوران کی کر کا کا کے دوران کی کا کا کے دوران کی کا کا کے دوران کی کا کی کی کی کر کا کی کا کا کی کا کی

''لاشعور'' كاحسه بن جاتے ہیں۔ يهاں وہ اس تلاش ش درجے ہیں كہ آئٹس جب موقع ملے وہ ہمارے ماسكونٹس پر اسين انقام كركي وإ وَ وَالْسُ -ال الرح وه مار ح الرحل على يكارْ يداكر يحق بين مار ي وال وخيال كى تفکیل کر کئے ہیں یا وہ ہمیں یہت چکھے اٹسانی رویے کی ان ایندائی صورتوں کی طرف لے جاسکتے ہیں جنہیں ہم اپنے ارتقاء کے دوران بہت چھے چھوڑ آئے ہیں۔ نہیب کے اورے شل بیکا جاتا ہے کہ پیکش انسان ہے جولو گا انسانی ك طرف سيمستر ومركات كايداكرووب جن كاستعد الكيام حرات كوايد يرستان خيال كاتفكيل ب جبال بلا روك أوك تركت كى جاستے - اس أظرب معطائق فرتنى اعتقادات اورائيانيات كى ديثيت نظرت كى مار يش انان کے ابتدائی تصورات سے زیادہ کھوئیں جس سے انسان حقیقت کو ابتدائی آ لائٹوں سے یاک کر کے اس کی تفکیل اپنی امتفوں اور آرزوں کے حوالے سے دیکھنا جاہتا ہے جس کی تصدیق زیر کی کے حقائق سے اس موتی ۔ جھے اس امرے الکارٹیش کستہ جب اورٹن کی مختلف الیکی صورتیں موجود جیں جن سے زعدگی کے حقاکق سے بر والا شافر ارکی راہ ہموار ہوئی۔ بیر اومول صرف اس قدرے کریہ واحت تمام قدا ہب کے وارے میں ورست فنن ہے۔ اس میں قلک دین کرز جی ایمانیات اور اعتقادات مابعد الطبعی مفهدم بھی رکھتے ہیں۔اس میں شک دین کران کی حیثیت ان تعبيرات كاكانن جوعلوم فطرت عدمتعلقة تجربات كاموضوع بين في سقد بهب طيعيا مندا كه إلان كدوه علمه ومطول کے وریعے نظرت کی محدد کشائی کرے۔ اس کا مقصد تو انسانی تجربے کے ایک الل علی محلف میدان سے ہے۔ لعن ذہی تجرب بھے کی سائنس تجرب برمحول بی کیا جا سکتا۔ورحقیقت بے کہنا ورست ہے کہذہب نے سائنس سے مجنی ملے فول تجرب کی ضرورت پر زور دیا۔ فرجب اور سائنس ٹس بیٹنا زعرتش کدایک فوس تجرب پر قائم ہے اور ووسرائیس۔شروع میں دونوں کا تجربہ وی سے اس وونوں کے مایین فراع کا سب بیقط انہی ہے کہ دولوں ایک ای تجرب کاجیر واحراع کرتے ہیں۔ ہم بہول جاتے ہیں کند سب کامتعمدانیانی محسوسات وتج واحد کی ایک خاص اوع ک مند یک رسانی حاصل کرنا ہے۔

ند آئی شعور کی تشریخ و تنهیم اس کے مانیہ کوچنسی جیات کا متج قرار دے کر بھی تین کی جا کئی ۔ شعور کی دولوں صور تیں جنسی اور فر ہی زیا دوئر ایک دوئر سے کی ضعاد تی جی یا دولوں اینے کردار مقاصد اور اس طر زمل کے لحاظ سے جوان سے متر تب ہوتا ہے ایک دوئر سے مختلف جی ۔ حقیقت میں ہے کہ جذب فرجی کی حالت میں ہم ایک الی حقیقت ے آشاہ وتے ہیں جو ایک منہوم میں ہماری واست کے تھے وائر سے یا ہر موجود ہے گر ماہر نفسیات کون دیکہ جذب بذہبی اپنی شدت کی بنا پر جو ہمارے وجود کی گرائی شن ہملکہ بچا وہتی ہے لا ذی طور پر ہمارے تحت الشعور کی کارفر مائی معلوم ہوتی ہے۔ ہر فوج ہے علم شن جذب کا مخصر موجود ہوتا ہے۔ اس کی شدت شن اتا رچ مواد سے علم کے موضوع کوا بی معروضت شن اتا رچ مواد کا سامنا دہتا ہے۔ ہمارے لئے تو وی جتی ہے جو ہماری شخصیت کو ہلا و بتا ہے جیسا کہ پر وفیسر پاکٹس نے تکت آفر بی کی ہے کہ اگر کی صوفی یا مام انسان کوایے تھے وداور بر ہمیرت نفس دیا ہے جیسا کہ پر وفیسر پاکٹس نے تکت آفر بی کی ہے کہ اگر کی صوفی یا مام انسان کوایے تھے وداور بر ہمیرت نفس منسان کو ایس کو انظمار ہوتا ہے۔ اور یوں تھے الشعور نوازی کا ریس فیر استعال شدہ ہوا کے کہ پیلا دکا مطلب پر تیس ہوسکا کہ ہم باہر کی ہوا شن سائس لیما ہی ترک کردیں بلک اس کے برتھس ہیں اس تا ز دہوا شن سائس لیما ہی ترک کردیں بلک اس کے برتھس ہیں اس تا ز دہوا شن سائس لیما جائے ہے۔ ہم

للذائر النسائي منهائ سے جذب فرجي كوئم نابت دين كيا جاسكا۔ ہمار سے جديد ماہرين نفسيات كے ليے ناكامي اللطرح مقدر ہے جس افرح جان لاك اورلار ذہبوم كے لئے تھى۔

کہ کیا ہماری تبیرات یا لاکڑیمیں ای حقیقت تک لے جاتی ہیں جو قدیمی تر ہے ہے ہم پر منتشف ہوتی ہے۔ تا بکی معیاراس کے ترات کے حوالے سے اس کا جائز والیتا ہے۔ پہلے معیار کا اطلاق تقسفی کرتے ہیں، دوسرے کا انہیا۔ اسکے خطبے شن، شن عقلی معیار کا اطلاق کروں گا۔

### مذبي واردات كانكشا فات كاقلسفيا تدمعيار

''فرجب کے عزائم فلنے کے عزائم ہے بلند ہوتے ہیں۔ فلنغماشیاء کے بارے بیل فظر انظر ہے اوروہ اس تصورے آ گے نہیں میں عتاجو تجربے کی کشر شہوا کے شظیم میں لاسکے۔وہ کو یا حقیقت کو قدرے فاصلے پردیکھتا ہے۔ تد جب حقیقت سے زیادہ کھرے تعلق کا مثلاثی ہے،،

اقبال

مدری فلیفے نے خداکی ہستی کے جوست میں تین دلائل دیتے جیں۔ بیددلائل جوکو نیاتی یا علتی فاتی یا متعمدی اور وجودیاتی کے ناموں سے معروف جیس حقیقت مطلقہ کی جیجو میں انسانی فکر کی حقیقی ویش ردنت سے میارت ہیں۔ گر میرے دیاتی مسلمی میرے خیال میں منطق دلائل کی حقیمت سے ان میرے خیال میں منطق دلائل کی حقیمت سے ان میرے دیاتی جا سامی جا سامی ہے۔ سرید برائی ان کی بنیا و تجربے کی محض سلمی تعبیر ہے۔

کونیاتی یا طاق دلیل دنیا کواکی تنای معلول تصور کرتی ہے اور ایک دور سے پر تھم مقد مات و موفر است جنہیں ملل و معلولات کہتے جی کے حلیلے شن سے گزرنے کے بعد ایک علمت اوٹی پر زک جاتی ہے جس کی اپنی کوئی مقت کہتی اور بیاس بنا پہ کہلا متنای بس روی کا تصوری تنگی کیا جا سکتا ہے جم بیات واشے ہے کہ مثای معلول کی علمت بھی مثنای ہوگا ۔ تا ہم بیات واشے ہے کہ مثنای معلول کی علمت بھی مثنای ہوگا ۔ خل وصلولات کے شاہد کوکی ایک تنتے پر روک مثنای ہوگا ۔ خل وصلولات کے شاہد کوکی ایک تنتے پر روک دینا اور سلسلے کے کسی ایک رکن کوفقت العلل کا وجہ و سے دینا اور سلسلے کے کسی ایک رکن کوفقت العلل کا وجہ و سے دینا اور سلسلے کے کسی ایک رکن کوفقت العلل کا وجہ و سے دینا اور سلسلے کے کسی المعلول اس سے لا ذی طور پر خارج ہے ۔ اس کا مطلب ہے کہ معلول ایس متعلول ایس سے دینا دی طور پر خارج ہے ۔ اس کا مطلب سے کہ معلول اپنی صفت اول تک کی تھے یہ کرتے ہوئے اسے تھے وور نا دینا ہے ۔ اور پھر اس استولال سے نتیا سے جہامشل سے کہ معلول اپنی صفت کی تھے یہ کرتے ہوئے اسے تھے وور نا دینا ہے ۔ اور پھر اس استولال سے نتیا سے جہامشل سے کے معلول اپنی صفت کی تھے یہ کرتے ہوئے اسے تھے وور نا دینا ہے ۔ اور پھر اس استولال سے نتیا سے جہامشل

مونے والى علت اول لازى طور ير ايك واجب الوجود سى فل موكى كوتك ايك على رشت شى على اور معلول يراير طور پر ایک دوسرے کے تاتے ہوتے ہیں۔اس احتدال سے صرف میٹر تھے ہوتا ہے کہ مقیت کا تصور ناگز ہرہے، یہ میں کہ ایک واجب الوجود ہستی حقیقة موجود بھی ہے۔ اس دلیل کی اصل کوشش میہ ہے کہ منابی کی نقی سے لا منابی تك ينج اب الرلاماي عك مناى كوروكرة وح ينها كياب توه مايك كاذب لامناى موكا جونة خودايي تو من كرتاب اورند مناى كى جوكدلا مناى كالقب كمر اب-ايك كالا مناى مناى كواي سوفارج أيس مجمتا-وہ منائل کی دیشیت پر اڑ ڈالے بغیر اس پر ماوی ہوتا ہے اور اس کے دجود کو سے اور جو از فر اہم کرتا ہے۔منطقی طور بر بوں کہا جائے گا کہ منابی سے لامنابی تک اس استدلال کا بجوز اسفرنا جائز ہے۔اس طرح بید بمبل تمل طور میرنا کام ہو جاتی ہے۔ خابی ولیل اس کونیاتی ولیل سے پہلے بہتر کئیں۔ مصلول کو جا پچتی ہے تا کداس کی علمت کی لوحیت کو وریا انت کر سکے فطر سد شن موجود فائی بنی بمتصدیت اور تطابل کے آتا دے بدایک الی استی کوٹا بت کرتی ہے جو شعور الذات اورعم وقدرت كي حال ب- زياده - زياده ويدفيل مين ايك ايسه مامركاري كركا تصوره في ب جو سلے سے موجود مردہ اور بے تر بیت مادے یو کام کرتا ہے جس کے اجز القی فطرت شل اس فائل کیس کہوہ خود تر تبیب یا عیس اور ایک ڈھانچ متفکل کرمیس۔ بید قبل ایک صافع کا تصور دی ہے، ایک خالق کا تصور حمیس دیں۔ اور آگر ہم بے تصور کرلیس کہ وہ اس ما دے کا پیدا کرنے والا بھی ہے تو ہاس کی حکیماندؤ است کے لئے کوئی اعز از کی ماست کینس ہوگی کہ وہ سلطانو ایک بے تر تبیب مادے کی تخلیق اور پھر اس انتر اہم مادے کی اصل فطرت سے متفائز منہا جول کے اطلاق ے اے این تا ہو ش کرنے کی مشکل میں بڑے۔ ایک ایسا صافع جے اینے خام موادے الگ تصور کیا جاتا ہے أے میام موادلازی طور برمحدود كرديتا ہے۔اس محدود صالع كے محدود وراكع اسے مجبور كرتے ہيل كدوه اپني مشكلات بر قابويانے کے لئے وی دوراحتیا وكرے جوالک انسان بحثیت صافع کے اختیا وكرنا ہے۔ كی بات اور ہے کہ یہ دلیل جس کی برآ مے برحتی ہے اس کی کوئی حیثیت ای بیس انسانی صنعت کری اور مظاہر نظرت میں کوئی با ہمی مشاہبت نیں۔انسانی مناعی اینے موادکو اس کے قدرتی علائق اور مقام سے علیحدہ کئے بغیر کسی منصوبے برعمل ورآ مذمیں کرسکتی جبکے نظرت ایک ایسا فظام ہے جس کے مظاہر ایک دوسرے پر انتصار رکھتے ہیں ۔اس کاطر این عمل کسی کاریگر کے کام سے کوئی بھی مشامہت فیس رکھتا کے تک اس کا اُتھا واسے شام مال کو الگ الگ کرنے اور پھر جوڑنے

ے ہوگا لبدانطرت كى ما مياتى وحداق كا القاء سے اس كى كوئى مما تكت فض

وجودیاتی دلیل، جو مختلف مفکرین کی طرف سے مختلف شکلوں ٹس ڈیٹ کی جاتی ہے، نے بہت سے اہل فکر حصر است کو متاثر کیا ہے ۔ اس ولیل کی کارجیسی صورت کچھ اول ہے:

"جب بہاجاتا ہے کہ کی شے کی ایک اس کے تصورش اس کی صفت موجود ہے قد باتی افر رہے جیسے بہاجائے کہ اس کی بیست نے اس کے اندرموجود ہے۔ اب خدا کی کہ اس کی بیست درست ہے اور بیاس اس کے اندرموجود ہے۔ اب خدا کی بیک اور تصور میں وجود لازم موجود ہے۔ چنانچہ بہ کہنا درست ہے کہ فد اسکے لئے وجود لازم ہے۔ یا دومرے الفاظ میں خد اموجود ہے۔ یا

ڈیکا رے اس ولیل کے ساتھ ایک اور ولیل کا اضافہ کرتا ہے: ''ہما دے ذہن بیں ایک اکمل ہستی کا تصورموجود ب-اس تصور کامبداء کیا ہے۔ یہ تصور نظرت نے پیدائیں کیا کیونک فطرت تو محض تغیر ہے۔وہ ایک اسل استی کا تصور پیدائیں کرسکتی ۔ چنانچہ اس تصور کے مقابل ایک معروضی پستی موجود ہے جو ہمارے ذہن ش اس اکمل ہستی کا تعور بداكرتى بـ " ـ يدويل بى الى فطرت بى ايك طرح ساكونياتى ديل جيسى برس ريها الاتقارى جا مكل ہے۔ تا ہم اس دلیل کی جو بھی صورت ہو یہ بات تو واضح ہے کہ کی وجود کا تصوراس وجود کی معروض موجود گی کا شود مركزتين موسكا - يسي كانت في اس ير عقيدكر قي مو ي كما ب كريكن مود الرون كاجر عدد ان ش تصورية ابت دیس کرسکتا کديمري جيب يس بين سود افرو اتعدم وجود جي يا جو باراس وليل سيمتر هي به وومرف يه ب كمايك المل وجود کے تصور میں اس کی بستی کا تصورموجود ہے۔ میرے ذائن میں ایک کھل بستی کے تصور اور اس بستی ک معروضی حقیقت کے درمیان ایک فلیج ہے جو محق کر کے ماور ان عمل سے نکس یائی جاسکتی۔ بیدر کیل ، جبیبا کہ اسے بیان كيا كياب جنيفت ش ايك مفالط بي جي منطق ش معاورة على المطلوب كيتي بي سي كيونك اس ش ويوى كوجس ے لیے ہم دلیل جا ہے ہیں پہلے می تعلیم کر لیتے ہیں اور اس الر حظی حقیقت کو واقعی حقیقت تھے لیتے ہیں۔ جھے اميدے كه ش في في اوروجودياتى ولاك، جيها كه وعام طور يربيان كے جاتے ہيں، كے بارےش واضح كرديا ے كدوہ بسيل كيل يكي وين مينجات -ان كانا كائ كى وجديے كدوه الكركواكي الك توت كى ديثيت سدد كيمة ويل

جوچیزوں پر خارج سے کم کرتی ہے۔ پیٹر زنگر ایک جانب جمیل محض ایک میکا تکیت عطا کرتا ہے اور دوسری جانب یہ حقیقت اورتصور میں ایک! قائل عمورت والی مرویتا ہے۔ تاہم میمکن ہے کہم فرکومض ایک اصول کی طرز پر ندلیں جوخار ن سے اپنے ما وہ کی تقیم ورتر بیت کرتا ہے ملکہ بطور ایک اٹسی استعداد کے دیکھیں جو اپنے ما وہ کی صورت گری خود كرتا ہے۔اس مغبوم من قطر يا تصور اشياء كى اصل فطرت سے متفار تين رہے گا بلكه ان كى حتى اساس اور اشياء كے جوہر کا تفکیل کرنے والا ہو گاجوان کے کر داروں شن شروع سے بی اڑ اعداز ہے اور انہیں ان کے متعین کردونصب العين كي طرف حركت زن ربين كي تم يك ويناب- همر بهاري موجوده صورت حال تو فكر اوروجود كي مويت كونا كزير تصور كرتى ہے ۔انسانى عمل كام سانحد مح محين وكفيش كے بعد ايك وحدت نابت مونے والى حقيقت كو بعى ووحصول ش تقيم كرويتا ہے: ايك نئس جو كرجاتا ہے اور ايك في ديكر جے كرجانا جاتا ہے ۔ يى وجہ ہے كرہم استخالس كے ہالتقائل معلوم کوسر وش گر دائے پر مجبور ہیں، جوازخود موجود ہے جونٹس سے خارج بھی ہے اورخود محار بھی اور جانے جانے کے مل سے بے نیاز ہے۔ خاتی اور وجود یاتی دلائل کی سے نومیت اس وقت ملام ہوگی جب ہم بیٹا بت كرسكيس كدموجوده الساني صورت حال حتى تيس اوريه كرفكر اوروجود بالأخراك بيل -يداى وقت ممكن ب جب ايم قر? نی منہاج مے مطابق بعنیا طرحے ساتھ تجر ہے کا تجربی کر ہے اس کی تو جید کریں \_وہ منہاج جوم طنی اور خارجی دولول تم کے تجربات کو اُس حقیقت کی نشانیاں تعمور کرتا ہے جو اوّل بھی ہے اور آخر بھی ، جونظر بھی آتا ہے اور جو

نظروں سے اوس کی ہے۔ ج اس خطبہ ال کی چیز میر معین انظر ہے۔

مشامدہ جب زمان میں اپنی کر میں کولا ہے وہ خودکو بین درجامت میں طام کرتا ہے:

ا- مادى تار كالى تار والى كالى الم والى والمورى تار

جو بالترتيب طبيعيات ، حياتيات اور تفيات كم موضوعات جين - آيئ سب سے بہلے ماده كى طرف الوج ديں ۔ جد يد طبيعيات كي مقام كوجائے كے موضوعات جيں - آيئ سب سے بہلے ماده كى طرف الوج ديں ۔ جد يد طبيعيات كي مقام كوجائے كے الم المائي مقام كوجائے كے الم المائي ہے كہ الم المائي طور پر يہ بحيين كسا دہ سے ہمارك مرادكيا ہے ۔ طبيعيات الك تجر في طم ہے جوشى تجر ہے ہے تھا كئ سے بحث كرتا ہے ۔ طبيعيات كا آ فا زمسوس مظاہر سے ہوتا ہے اور النها پر اس كى انتها ہے جن كے بنير ماہر طبيعيات كے ليے مكن تين كر است كى تعدين كر سے دونا قائل ادراك موجود ات مثل اینم وغير ماكوم و صف كے طور پر تيول كرسكا ہے ۔ عمرے ايسان وقت كرتا ہے ۔ مرادك ايسان وقت كرتا ہے ۔

جب حسى تجربے کو واضح کرنے کے لیے اُس کے پاس دور اکوئی دائے تین ہوتا۔ چنا نچ طبیعیات مادی دنیا کا مطالعہ
کرتی ہے ۔ بین وہ دنیا جو ہمارے حواس ہے محکشف ہوتی ہے۔ اس کے مطالعہ سے دی توالی اور ای طرح نہ تبی اور
بھالیاتی مشاہدات بھی متعلق ہوتے ہیں لیکن سائس کے وائر ہ بحث شی شافی بیس ہوتے کو تکہ سے وائر ہ بحث مادی دنیا
لیمنی اشیائے مدرکہ کی کا نتائت تک محدود ہے۔ گر جب شی آپ سے سے کبول کہ آپ مادی دنیا شی کن چیز وں کا
اور اک کرتے ہیں تو بیتی طور پر آپ اپ اپ اردگر وی محروف اشیاء کا حوالہ دیں گے مثلاً زشین ، آسان ، بہا اُس کرتے ہیں تو بیس بھر آپ سے پہیوں کہ آپ محتوات کا اور اک کرتے ہیں تو آپ کا جواب
ہوتا کہ ان اشیاء کی صفات کا ساب سے واضح ہم اس طرح کے موال کے جواب شی ہم اپنے میں انکشا فات کی تو جہم کر سے ہوتا کہ ان اشیاء کی صفات کے درمیان افزاز پر مشتل ہے جودراصل ایک مادی نظر ہے ۔ اپنی مفات کے درمیان افزاز پر مشتل ہے جودراصل ایک مادی نظر ہے ۔ ایس مفات کے درمیان افزاز پر مشتل ہے جودراصل ایک مادی اور ایک کرنے والے وہی سے سے ان کا کیا تعلق ہے اور ان کی بنیا دی وجو ہاست کیا ہیں۔ اس مداولات حواس کیا جارات کی بنیا دی وجو ہاست کیا ہیں۔ اس مادولات حواس کی بنیا دی وجو ہاست کیا ہیں۔ اس مداولات حواس کیا جارات کی بنیا دی وجو ہاست کیا ہیں۔ اس مداولات حواس کی بنیا دی وجو ہاست کیا ہیں۔ اس مداولات حواس کیا جارات کی بنیا دیں وجو ہاست کیا ہیں۔ اس

حواس کے معروض مثلاً رنگ اور آواز وغیرہ ادراک کرنے والے ذہن کی اپنی حالتیں ہیں اور ایول وہ نظرت کی معروض سے خارج ہیں۔ اس بنا پر وہ کسی بھی مغیرم میں مادی اشیاء کے خواس ٹیل ہوئے۔ جب میں کہنا ہول اس کا سان فیلا ہے "آواس کا مطلب مرف ہے کہ آسان میر سے ذہن پر غلج بن کی حس مرقم کرتا ہے ورد فیلا رنگ کوئی الی صفت ٹیس جو آسان میں پائی جاتی ہے۔ وہ بی حالتوں کے بطور ہے ادراما مات ہیں جو ہمارے اندراثر الله کوئی الی صفت ٹیس جو آسان میں پائی جاتی ہے۔ وہ بی حالتوں کے بطور ہے ادراما مات ہیں جو ہمارے اندراثر الله بیدا کرتے ہیں۔ ان تاثر الله کی وجہ ماد ویا مادی اشیاء ہیں جو ہمارے اصفاع کے در ایج اندامی کے ذریعے مادوں کی خواس کے اندر ایون کی اندامی کرتی ہیں۔ بیمادی ملت ہی وہ کہ اندامی کی اندامی کی مفاحت کی

یہ استی ہر کے تھا جس نے مادہ کو ہمارے واس کی ایک نامعلوم علید مائے کے نظرید کا ابطال کیا۔ یک ہمارے ایٹ عہد شل وائٹ ہیڈ ایک ممتاز ماہر دیاشی اور سائٹس وال ہے جس نے حتی طور پر بدواش کیا ہے کہ ما دیت کا رواتی نظر یہ کا ملا استان کیوں ہے۔ اس کے اس نظر سے کا ملا استان کیوں ہوئے کہ اور نہ ہیں ہیں ۔ اس نظر سے کا ملا استان کی وساطنت سے وصول ہوتا ہے وہ شدیک ہے اور نہ آ واز: وہ ایکھر کی نظر نہ کا حصہ نیس ۔ جو پکھ آ کھ اور کان کی وساطنت سے وصول ہوتا ہے وہ شدیک ہے اور نہ آ واز: وہ ایکھر کی نظر نہ

آ نے والی اور جواکی سنائی شدویے والی ایریں جی فطرت وہ تنگ جو پیش معلوم ہے۔ ہمارے اور اکات ہمارے واہے ہیں۔ آئیس کی طور بھی نظرت مے تھال قرار ٹیس دیا جا سکتا۔ اس نظر نے کے تحت نظرت دوحصول میں تقلیم ہے: ایک طرف وی ارتبامات میں تو دوسر کاطرف نا کائل تعمد یق اورنا کائل ادراک اشیاء میں جوان ارتبامات کو پیدا کرتی ہیں۔اگر طبیعیات فی الواقعہ اشیائے مدر کہ مے مرتب اور منظم علم پر مشتل ہے آو ما دے کے رواجی نظر بے کو اس بناپرمستر وكروينا جاسي كريد بهار يواس كى شهادة ل كوجن براك ماجرطبيعيات مشاهره اورتجر بركرنے والے كى حيثيت سے لازي طور ير أحسار كرتا ہے مشاجد وكرنے والے كوئى اوتسا مات شرائح بل كرويتا ہے - ينظر مينظر سن اور شا بدنظرت کے مابین ایک فلی حاک کرتا ہے جے عبور کرنے کے لیے اسے کی نا قائل اور اک شے کا ایک ہے اهبارمغروف کرنا رہ تا ہے جس نے مطلق مکان کوخلا جس بردی کسی شے کی طرح تجبرد کھا ہے اور جو کسی تعمادم کے سبب حواس كى علس ب- يروفيسر واليث بيذ ك القاظش اس نظريدك روس نظرت كالصف أيك خواب اور تصف قن وجمین تک محد ود مو کررہ گیا ہے۔ مینانچ طبیعیات کے لئے اب خودا بی عل بنیا دول پر تقید اگر سر مولی ہے جس كى ينايراس كم اين ينائ موس بين ازخود اوت كاوت كاد ورواى رويه جوسائنى ماديت ك احتیان کے طور پر ظاہر ہوا تھا اب مادہ کے خلاف ہو گیا ہے۔ اب چونکہ اشیاء موضوی حالتیں ڈیس جن کا سبب نا ٹائل ادراک شے لین ما دہ ہے وہ حقیق مظاہر ہیں جن سے نظرت کام یوٹی متعکل ہوتا ہے اور جن کو ہم نظرت کی حیثیت سے جانے ہیں۔ تا ہم ایک اور متناز ماہر طبیعیات آئن سٹائن نے تو ماوہ کے تصور کے پر نیچے اڑا دیتے ہیں۔اس کی وریا نوں نے اشانی تکر کے بورے تعام میں ایک دوروس انتقاب کی جیادی فراہم کردیں ہیں۔ لارڈ وہم برٹرینڈ رسل کے بغول ''نظریہ اضافیت نے زمان کو مکان۔ زمان میں مٹم کر کے جواہر کے روا بی نظرید رہے کا ری ضرب لگائی ہے جوقلا سفہ کے دلائل سے کہیں ہو ساکر ہے تھم عامہ کے فز ویک ما وہ زمان میں ہے اور مکان میں حرکت کرتا ے مرجد بدا ضافیت کی طبیعیات میں براب قائل قبول تیں۔ اوے کا ایک بھڑا اب برلتی ہوئی حالتوں میں برقر ار رینے والی چیز نیس ر یا بلکہ یا ہم سر بوط واقعات کا ایک قطام ہے۔ اور کی شوی جسمیت مجل موکررہ کی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ خواص بھی جو ما دُکھیں کے فز و یک ماوے کو خیالات پریشان سے زیاوہ حیتی قر اردیتے ہیں۔ چنانچه پر وفیسر وایم به بید کفز و بکه نظرت کوئی جا دهمیقت نیس جو ایک غیر متحرک غلایس وا تع مو بلکه واقعات کا

ایک ایسانظام ہے جوالیک سلسل محلیتی بہاؤ کی صفت رکھتا ہے جے فکر اٹسانی مید امید الیے ساکتات میں بانث دیتا ہے جن کے آپ کے تعلق سے زمان ومکان کے تصورات وجود باتے ہیں۔ یوں ہم دیک سکتے ہیں کہس طرح جدید سائنس نے برکے کی تقید کوورست مانا جے بھی سائنس کی بنیا دوں بر حملہ کے متر ادف سمجما جا تا تھا۔ نظرت کو خالص مادی بھے کا سائنسی رویہ نیوٹن کے اس انظریہ سے متعلق ہے جس کے مطابق مکان ایک خلاعے مطلق ہے جس میں اشیاءرکی ہیں۔سائنس کے اس رویے سے انتقال طور یہ اس کار تی کی رفتار جز مونی ہے گر تجربے کی وحدت ک اخالف خانوں و بن اور ما دوش تعلیم نے اب اے اپنی داخلی مشکلات کے تحت ججود کر دیا ہے کہ وہ اس مسئلے مردومارہ خور کرے بیے اس نے شروع بین ممل طور پر تنظر اند از کر دیا تھا۔ ریا ضیاتی علیم کی بنیا دوں پر تھیدنے وافٹا ف طور پر اس مغرو مع كونا الأخر الرو عدويا ب كدما وه مكان مطلق ش والفي كوئى الأم بالذات في ب- كيا مكان أيك الاتم والذات خلاب جس ش اشياء موجود بين اوراكر تمام اشياء اس ش مد تكال في جاكي او و مرجى موجود ب گا؟ 💆 قديم بوناني منسني زينونے مكان كومكان ميں حركت كے مسئلے محروالے سے و يكھا۔ حركت مے فيرحيّق مونے کے مارے ش اس کے دلائل سے فلیغے کے طلبا پوری طرح آ گاہ بیں۔اس کے عہدسے بیراب مک سے متلہ تاریخ اکر شراموجود چلا آر با ہے اور اس نے مقارین کی کی تسلوں کی گیری توجدا چی طرف میذول کرائی ہے۔ یہاں اس کے دودلاک کاحوالہ دیا جار باہے۔ زیز جس نے مکان کولامحدود طور پر کائل تقسیم کیا تھا نے استدلال کیا کہ مکان ش حرکت ممکن فیل ۔ اس سے قبل کر جرکت کرنے والاجم افح منزل کے نظام کے پینچے اسے اس مکان کے اس اصف تك كتفينا موكا جوز غازمنزل اور القنام منزل كمايين بوريل اس كرووس نصف ش بركز رساس اس کے نصف تک بہنچنا ہوگا۔ چنانچہ اس الر رابیسلسلہ لاتھ ووطور پر جاری رہے گا۔ بول ہم مکان کے ایک نظامت دوس نظرتک مکان کے لائحد وردرمیانی نکامت سے گز رہے بغیر حرکت نکس کر سکتے کین بیناممکن ہے کہ ہم محد ور زمان میں لاحمد ودنکات مکان سے گز رنگیں۔ووسز پر استدلال کرتا ہے کہ ایک اڑتا ہوا تیر کبھی حرکت دیس کرتا کیونکہ ائی اڑان کے دوران کی وقت بھی وہ مکان کے کئی تکنہ وضرورساکن موگا۔ یول زینوکا خیال تھا کہ حرکت بظاہر تو وکھائی وہتی ہے کیکن درامش میکن ایک التباس ہے۔ حقیقت ایک ہے جس شن کوئی حرکت نہیں۔ حرکت کے غیر حقیقی ہونے کا مطلب مکان کے قائم بالغرات ہونے کے تعمور کاغیر حقیقی ہونا ہے۔ اشعری کمتب کے مسلم مفکر بن زمان و

مكان كے غير محد ودطور پرشقهم موتے كاليفين فيس ركھے تھے۔ان كي خيال شن زمان ومكان اور حركت جن نكات اور کھات سے وجود یا تے ہیں و دس بر تفقیم نیٹن ہو سکتے۔اس الرح وہ بے صد خفیف اورنا "فائل تفقیم سالمات کی موجود گی ے مفروضہ پر حرکت کا امکان تعلیم کرتے ہیں۔ اب اگرفہ ان ومکان کے تنظیم ہونے پر کوئی حد ہے او زمان محدودیاں مکان کے ایک نظرے ووسرے نظامتے حرکت ممکن ہوگی۔ استام این حرم نے اشاعرہ کے نظافظر کورڈ کرویا تھا جس كى جديد ريامنى والول في توثير كروى ب چنانجداشاعر اى وليل منطلى طور يرزينو كي مناقضات كاحل نيس ے۔ الله عبدجد يد كے دومفكرين قرائس كفك في يشرى يركسان اور برطانيد كرديائى وان لاو واليم برزيند رسل نے زینوے ولائل کو اسپنے اسپنے انتقافظر سے وقد کرنے کی کوشش کی ہے۔ برگسال او حرکت بحیثیت القیر محض کوای اصل حنیات قرارویتا ہے۔ زینو کے مناقضات کی بنیا دزمان ومکان کے غلاتھور پر ہے جنہیں برگسال حرکت کے محض ا كيامتقى اوراك سي تجير كرتاب- يهال ميمكن نيس كدم كسال كى دفيل كوحيات ميم أس مابعد الطبيعياتي تعموركو پد کاطرح بیان کے بغیر آ مے بو حالا جا سے بس پر بدویل تائم ہے۔ اللہ دسل کی ویل کا نور کے ریا ضیاتی شندل كنظريد بين ب الملك يصام في بديد بدروانياتي دروانون ش سابه مرين كردانا ب- الله والتي رب ك زينوكي وليل اس مفروض بيني ب كدفه مان وسكان لامحدود تكاست اوراحاست يرمشمنل إي -اس مفروض بياستدلال كرنا ? سان ہے كه چونكددونكات مے درميان حركت كرنے والى شے بيدمكان جو كى اس ليح حركت نامكن ہے کیونکدو بال کوئی جکد بی نیس موگی جبال و وحر کرے کر سے کا شؤر کی وریادت بناتی ہے کرز مان ومکان سلسل بیں۔ مكان كي سي من دونكات كروميان لاتعدادتكات إن توراكي فيرمحدود سلسلد إئ نكات ش كولَى تكت بعي أيك دوس من سنة آم يا يجيم فيل موتارزمان ومكان كي غير مدودة الل تقتيم مون كا مطلب نكات كي ايكمتسكسل بولتى ہے: اس كا مطلب مينك كرنكات أول في الك تعلك جن يعنى بدكروه ايك دوسرے كے درميان خلا ركھتے میں ۔ چنانچ رسل زینوی دلیل کے جواب ش کیاہے:

زینو کہتا ہے آپ س طرح آیک لیے شل ایک مقام سے دوسرے لیے شل دوسرے مقام تک جاسکتے ہیں جبکہ آپ کسی لیے کسی ایک مقام پرموجود می تیس۔اس کا اب بیہ ہے کہا یک مقام سے آگے کوئی دوسر امقام تیس اور کوئی لو۔ دوسرے لیے کے بعد نہیں۔ کیونکہ کی جو کے دومیان کوئی تیسر اس ورسو جود ہوتا ہے۔ اگر لا بچ ات کا وجود ہوتا تو است کا محرف اللہ حرکت ناممکن ہوتی مگر ایسا تیں ہے۔ اس الرح زینو یہ کہنے شل کل بچا نب ہے کہ اپنی پر واڈ کے ہم لیے شل تیرساکن ہوگا مگر اس سے یہ استعمال درست تیل کہ وہ حرکت تیل کرتا۔ یہ اس لیے کہلیوں کے غیر تعدود سلسلے اور فقاط کے غیر محدود سلسلے اور فقاط کے غیر محدود سلسلے کے اس منظر شل دوران حرکت شل جرفقطے کے بالتقائل ایک لو ضرورہ وگا۔ اس فظر سے کی روشی شل زینو کی دیسال کے دلی کہ مثا تھا سے سے بیتے ہوئے زمان وسکان اور حرکت کی حقیقت کا اثبات کیا جا سکتا ہے۔ ایک

آئن سٹائن کے خیال یس مکان ایک حقیقت ہے گراس کا کتا میں کا مشاہدہ کرنے والے کنز دیک اضافی ہے۔
وہ نوٹن کے مکان مطلق کے تصور کومٹر دکرتا ہے۔ مشاہدہ کیا جانے والا محروق تغیر پذیر ہے۔ یہ مشاہدہ کرنے والے کے اضافی ہے اضافی ہے۔ اس کی کیت شکل اور جم شل مشاہدہ کرنے والے کی حالت ورقار اور ما ہیت کے مطابق تغیر آتا جائے گا۔ حرکت اور سکون بھی مشاہدہ کرنے والے کے لیے اضافی ہیں۔ لہذا تقدیم طبیعیا میں کے نظر ہے کے مطابق خود میں مشاہدہ کرنے والے کے مطابق میں۔ لہذا تقدیم طبیعیا میں کے نظر ہے کے مطابق خود میں ارد وال میں کوئی چیز موجود تنہ سے سے الکے غلط تھی کا از الد ضروری ہے۔ حدد کرد الامندوم میں مشاہدے کے لئظ کے استعمال نے ولڈن کارکواس غلط تھی میں جمال کردیا کہ تھر یہ اضافیت الازمی طور پر جوہر واحد کو تصور بہت کی طرف

ے جاتا ہے۔ یہ درست ہے کہ تظرید اضافیت کی روسے اشیاء کی تنکیس ان کے جم اور دوران مطلق نہیں گر جیسا کہ ر وفیسرٹن نے نشا مدی کی ہے تھم نمان ومکان شاہد کے وہن پر تحصر تیں ، اس کا انحصار اس مادی کا نتات کے اُس نقطے پر ہے جس سے اس كاجم وابسة ہے۔ورحقيقت شايد كى جكہ يريدى آسانى كے ساتھ ايك ديكار و كك كرنے والے آلے کورکھا جاسکتا ہے۔ بچلے واتی طور پر میر ایٹین میرے کہ حقیقت کی اسل موحانی ہے۔ تا ہم ایک بروی اور عام غلطانبی سے بیجے کے لیے بیرومناحت مرودی ہے کہ آئن سٹائن کانظر بدیلود ایک سائنسی نظریے رکے محض اشیاء ک ترکیب سے معاملہ کرتا ہے: وور کیب میں شاق اشیاء کی حتی تطرت کے بارے میں کوئی رہنمائی تین وقا۔اس انظر نے کی فلسفیا نداہمیت و والمرح سے ہے۔ اوّل آؤ میاکہ میفظرت کی موضوعیت کومستر دنیتی کرتا۔ بلک و اس سا وہ تصور کوسنز دکرتا ہے کہ جوہر مکان میں واقع ہے: اس نقلائظر نے قدیم طبیعیات کے نظریۂ ماویت کوجنم ویا تھا۔جوہر جدید اضانی طبیعیات شراتھر پذر حالتوں کے ساتھ کوئی جامد شے بیس ملک باہم گرمر بوط والعام ایک نظام ہے۔ وائث میڈی ویش کردہ اس نظر بے کی صورت مے مطابق تنسور مادہ کی جگد اب ممل طور پر تنسور وجودنا می نے لے لی ہے۔دوسرے اس نظرید کی روسے مکان کا آتصار مادہ یہے۔ آئن سٹائن کے مطابق کا کاست خیرمحدودمکان اس سنس جزیرے کی طرح کنان بیر متنائی محر فیر محدود ہے۔ اس سے ماورا مکان محض کا کوئی وجود کن ۔ماوہ کی عدم موجودگی ش کا خامند ایک نظفیش من جائے گی سنا ہم اُس تکنینظر سے دیکھتے ہوئے جسے ش نے ان خطبات ش وی کیا ہے آئن سٹائن کے نظریدا ضافیت میں ایک بڑی مشکل ہے اور وہ یہ کداس کے اواظ سے زمان مجی فیر حقیقی ہو جائے گا۔ایک نظریہ جوزمان سےمکان کے چھے تحد کی شم کی کوئی چیز مراولیا ہے وہ لازما مستعبل کو بہلے سے طے شعرہ شے کی حیثیت میں تبول کرے گا مجس طرح ماضی کو متعیز حیثیت سے لیا جاتا ہے۔ اس تظریب سے مطابق زمان بحثیت ایک، زاد می حرکت ایک بر محق تصور موگا کیا وه گزرتا نیس اس می واقعات رونما نیس موت صرف ہم ان واتعات سے دومیا رہوئے جیں۔ تاہم لازی طور مرب یات کٹل مجونی جائے کہ ینظر بدز مان کے ان ضروری خواص کفظر انداز کرتا ہے جو ہمار ہے جرائے اس آئے ہیں۔اور یے کہنا مکن نیس کرز مان کی نظرت ان خواص سے محتوی ہے جنہیں میں نظر میدنظرت کے ان پیلوؤ**ں کو ایک یا تاعد ور تبیب** وینے کے لئے بیان کرتا ہے جن کا ریاضیاتی مطالعہ کیا جا سکتا ہے اور ندی ایک عام آ دی مے لیے حملن ہے کہوہ آ سن سٹاس کے نظریہ زمان کی حقیقی

نوجیت کو بھے سکے۔ یہ بات حتی ہے کہ آئن شائن کا تصور زمان ، برگساں کا تصورا متداد فائص بیل۔ اور نہ ہم اسے
ایک زمان مسلسل کیہ سکتے ہیں۔ زمان مسلسل تو بھول کا نٹ کا نون علید ومعلول کی بنیا دہے۔ علید ومعلول آپ ل میں یول متعلق ہیں کہ اول الذکر تر تب ذمانی شل موخر الذکر کا مقدم ہے۔ ابزا اگر اول الذکر موجود نیس تو لازم ہے کہ
موخر الذکر بھی موجود نیس ہوگا۔ اگر دیا ضیاتی زمان ومکان مسلسل ہے تو پھر اس نظر ہے کے تحت ممکن ہوگا کہ مرک رفتا در کے تناط استان اور ماجود میں معلول علید سے
دفتا در کے تناط استحاب کے ساتھ اور اس نظام کی دفتا در کے ساتھ جس شان واقعات دو تماجود ہے ہیں معلول علید سے
مقدم ہوجائے۔ کی ایک کے زمان کو مکان کے تو دائی کے طور پر اینا در حقیقت زمان کوئم کرتا ہے۔

ا کے جدیدروی مصنف او پیسکی نے اپنی کتاب میں جس کانام "تیسرافظام" ہے کہا ہے کہ تعد را ای سےمراد ایک سد بعدى شكل كى أس جانب حركت ب جواس شكل كے اسية اعدوموجودين - يسي فكن اورسط كى اس مست حركت جوان شرائيں بإنى جاتى جميں مكان كى تين عام ابعاد كا پيد دى جين اى طرح سد بعدى شكل كى اليي سيد حركت او اس شرامو جودگیں <sup>کے جمی</sup>ں مکان کے بعد رائع کا پینادیتی ہے۔ اب چونکہ زمان ایک فاصلہ ہے جو والعاملا کو ایک ووسرے سے جدااوران کی تر تبیب کے بعد دیگرے کرتا ہے اور آئیل مخلف خانوں ٹیل مانٹا ہے بیوائے ہے کہ بیا فاصلهاً سامت ش ب جوساً عدى مكان ش موجوديس - السالرح فاصله جوايك سنفاَّعد كي هيشيت سنه والعاملا کو کیے بعد دیگرے بیل منقسم کرتا ہے مہ تحدی مکان کے ابعاد سے اُس طرح متبائن ہے جس طرح سال سینٹ پیٹرس برگ سے بتیائن ہے۔ بیرمہ بعد می مکان کی تمام سمتوں کے لیے عمودی ہے اور کسی کے بھی متوازی تین ۔ ال کتاب میں کسی اور مقام پر او پینسکی نے جارے می زمانی کواکیے مبہم حس مکان بتایا ہے اور جاری نفسیاتی ساخت کو جہا دیناتے ہوئے دلیل دی ہے کہ ایک دو اور تھن تود والی استیول اس سے ہر ایک کو بلندر بُعد معدر اتی او ان ان معلوم بيس موتا ہے۔ اس كاوائح مطلب يہ كيام سيند كاستيال جے زمان كہتے إلى وه دراسل مكان كائل ايك بُعد ہے جے ہم کما حقہ محسوس بیں کرتے لیکن جو تی الحقیقت الکیدس کے ابعا دسے جن کو بھی طور پر محسوس کرتے ہیں' بالكل مختلف نبين \_ دوسر \_ الغاظ شن زمان ايك محي يختلي حركت نبين اورجنيين بهم منتقبل كرواتعات كهتر بين وه کوئی تا زہ واتعات یا وقوعات فیک بلکہ ایک نامعلوم مقام ش مقیم مہلے سے موجود اشیاء ہیں۔ تا ہم اقلیدس کے سہ ابعاد سے مختلف ایک نی ست میں اپنے تھیں محدوران او پیسکی کوچینی تسکسل زمان کی ضرورت محسوس مونی \_ ایک

ایا فاصلہ جو تنگسل کے فاظ سے واقعات کو ایک دومر سے سے جدا کرتا ہے۔ چٹانچے ذمان جس کو ایک مقام پراس لئے مسلسل تخبر ایا گیا کہ وہاں اس حیثیت سے اس کی ضرورت تھی۔ لیڈااس کا وجود بھی تشکیم کرلیا گیا دومرے مقام پر سے اس خصوصیت سے محروم ہو گیا تی کہ اس میں اور خطوط وابعا در کا فی شرق تھے ہو گیا۔ بیڈوان کی فاصیت آؤ الا کی وجہ سے تھا کہ او پنسکی نے اسے مکان کی ایک تی مت کے بطور تھول کیا۔ اگر در حقیقت بیر فاصیت ایک فریب ہے تو اس سے او پنسکی کی و وائم ورست کہ اسے واقعۃ ایک نے اور کی ہوئے ہوری ہوگئی ہے؟

آ ہے اب تجرب کے دوسرے مدارج لین حیات اور شعور پر نظر ڈالیں۔ شعورکو بوں بھی تصور کیا جاتا ہے کہ یہ زندگی سے ای متفرع ہے۔ اس کا و تھیفدیہ ہے کہ ایسا وائز وافر اہم کرے جس ہے آ مے بوستی او لی زعر کی کوروشنی ماتی رے۔ ملے بدایک ایسے تناؤ کی کیفیت \_ خودائے آپ شل مرکز ہونے کی میکنیس کے ذریعے زندگی ان تمام یا دول اور طاکق سے خودکو حکیمہ کر کتی ہے جن کا اس کے موجود عمل سے رشتہ کت وہا۔ اس کی کوئی واضح اور متعیز حدودیں۔ بیموتعہا ورضر ورست کے مطابق تھنا ہوریہ عنتارہتا ہے۔اس کو اعمال مادی کے پس مظہر کے طور پر بیان کرنا اس كى خود يخاراند لعاليت سے الكارب اور اس كى خود يحاراند نعاليت سے الكاركا مطلب علم كى صحت سے الكارب جو مرف شعور کا ای ایک مر بوط انتهار ہے۔ چنانچ شعور زیر کی کے خالعی روحانی اُصول کی ایک اوع ہے جو مردیس ملک ایک اُ صول نا ظهدے، ایک مخصوص طریق کا وجولا ذی طور پر اس کروارے محکف ہے وہ میکا کی کھا قاسے خارج سے كام كرتا ہے - چونكد ہم ايك خاصف روحاني تو كائى كانسوريس كر كے ماسوائے ايك متعين محسوس مناسر كار تيب ك تعکن ہے جن کے ذریعے وہ خود ابنا اظہار کرتی ہے ہمارے لیے میں موزوں ہے کہ ہم اس تر تبیب کورو حالی او انا کی ک حتى اساس كے طور ير تبول كريس منوش كى ماوہ كے ميدان ش اور ڈارون كى تا من فطرت كے من ش دريافتيں أيك خاص ميكا عكيت كوظاهر كرتى جين \_ بنيا وى مقيد وريقها كرتمام مسائل وراسل طبيعيات يح مسائل جين \_نو انائي اور جوہر ان خواص کے ساتھ جوان کے اعراقائم بالذات موجود جن جرشے بشمول حیات فکر ارادہ اورا صاس کی توجیہ كر سكتے ہيں۔ميكا نكيت كانصورجو ايك خاصحًا طبيعي تصور ہے نظرت كے بارے شراكلية تو مسئ كرنے كا وجويد ارتها۔ اس میکانکیت کے خلاف اور تمایت شل علم حیاتیات کے میدان شل ایک زیروست جنگ آن بھی جاری ہے۔اب سوال یہ ہے کہ حقیقت تک رسانی کا راستہ جو حواس کا مرجون منت ہے کیا اُس حقیقت مطلق تک پہنچتا ہے جو لازمی طور

ر ندب ك حقيقت مطنق سے مختلف ب- كيا قطرى عليم أخرش اورت سے وابنتكى د كھتے ہيں؟ اس ش كوئى شك میں کرسائنس کے نظریا مد قائل احماد علم کی تفکیل کرتے ہیں کو تک وہ قائل تعدیق ہیں اور جمیں اس قائل بناتے میں کہ ہم نظرت کے بارے شل پیش کوئی کر عیس اوراے قابوش رکھ عیس گر ہمیں ماقعیا ہے بات نظر اند از نیس کرنی جا سے کہ جے ہم سائنس کہتے ہیں وہ حقیقت تک رسائی کا کوئی واصد معظم ذراید بین ہے بلکہ بدنظر من کے جزوی مطالعات كا ايك مجمود ب- ايك كلي ترب مح يزوى مطالعات جوايك دوسرے ك ساته بم يونك نظرتين آ تے ۔ نظری علوم کا تعلق مادہ ، زیر کی اور وجن سے ہے لیکن جو نھی آ ب میسوال اُٹھائے ایس کہ ما دو، زیر کی اور وجن سس طرح آب س شامتعلق بير إقو آب كوان علم مع جزوى رويون كالينين موجاتا باراس بات كالينين موجاتا ہے کہ ان علوم ٹس سے کو لی بھی علم آپ کے سوال کا جواب تھی دے سکتا۔ حیفتا ان علوم کی حیثیت نظرت کے مردہ جم ر منذلانے والی میدھوں کی ہے جواس کے جم سے کوشت سے مختلف محلاے ہی ماسل کرسکی ہیں۔سائنس مے موضوع کے طور برنظرت ایک معنوی مات من جاتی ہے۔اس تعنع کی وجد واستخانی مل ہے جوسائنس کواسین منائ الله المساحد واصل كرف كى خاطر ابنانا يوتا ہے -جس مع آب سائنس محموضور كوكمل الساني تجرب سے وس مطريس ايجهة بين وه اينا أيك بالكل مختلف كردار ظاهر كرني لكتاب يناني مذجب، جوحقيات كوفي طورير جاننا جا ہتا ہے اورجو انسانی تجربے کا کلیت شل بھنی طور پر ایک مرکز ی مقام رکھتا ہے، کو عقیقت کے سی جز وی نقط تظر سے خوفز دہ ایس مونا جا ہے ۔ نظری علیم اٹی فطرت ش جزوی جی ۔ آگر سے علیم اٹی فطرت اور اسے و للنے کے ارے ش ہے ہیں او و مکی تین مو سے اور در کوئی ایسا تصور قائم کر سے ہیں جو حقیقت کے کی تصور پرمشتل مو البذاعلم کی تفکیل ش جوتصورات ہم کام ش لاتے ہیں وہ ای توجیت ش جزوی موتے ہیں اوران کا اطلاق کس تر ب ک مخصوص سطح ک مناسبت سے اضافی ہوتا ہے۔ مثلاً علمت کا تصور جس کا لازی خاصدید ہے کہوہ معلول سے بہلے ہوتا ہے۔ووکس بھی طبیعی عظم کے تصوص موضوع اور مواد کے حوالے سے اضافی موتا ہے۔جب ہم زعد کی اور ؤ ہن کی سطح پر آ تے ہیں آف یہ علمت کا تصور جمیں نا کام دمکمائی دیتا ہے۔ لیڈا ہم اس کے لیے ایک دوسرے طرز کے نظام تصورات کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ایک زئر وعضوب کے مل کی ترکیک اور منصوب بھی اس کے مقصد کے حوالے سے ہوتی ہے جو ایک علمان ومعلول والے عمل سے مسلمی مختلف مونا ہے۔ چنانچہ ہمارے مطالعے کاموضوع مقصد اورنصب العین کے

تصورات کا متفاض ہے جن کا گل واقل ہے ہوتا ہے جیکہ علمہ معلول پر فاری ہے اثر اور تی ہے۔ اس شل شک خیس کر زیرہ عضویہ کی سرگرمیوں کے ایسے بھی پہلوجیں جونظرت کی دومری اشیاء جسے ہوتے ہیں۔ ان پہلود س کے مطالعہ شن طبیعیات اور کی کی ضرورت پر تی ہے گر عضویہ کا کروار لازی طور پر وراشت سے منتشکل ہوتا ہے اور اس کی توضیح سالماتی طبیعیات کی روسے فیل کی جا سکتی ہے ہم میکا کھیت کے تصور کا اطلاق زیر گی پر کیا گیا ہے اور ہمیں و کھنا ہوگا کہ اس سلط شل و شخص کی واست کی روسے فیل کی جا سی ہوگا کہ اس سلط شل و شخص کی صور تک کا میاب ہوئی ہیں۔ برحیتی ہے شن ماہر حیاتیات کی بھول البذا بھے مدد کے اس ماہر مین حیاتیات کی طرف رجور کرتا ہوگا۔ زیرہ عضویہ اوراکی مشین ش بنیا دی فرق کی نشا عمل کرتے ہوئے کہ اول الذکر کے ماہرین حیاتیات کی طرف رجور کرتا ہوگا۔ زیرہ عضویہ اوراکی مشین ش بنیا دی فرق کی نشا عمل کرتے ہوئے کہ اول الذکر کے موجود کو تو ورکو فورسنجا لنے والا ، اپنی نس فورقائم رکھے والا ہے۔

یاتو واضح ہے کہ اگر چہم ایک زعد وعضویہ کے اعربہت سے مظہر یاتے ہیں جن کی \_ اگرہم بنظر فائز ندد یکھیں الممينان بعش طريقے سے طبيعياتي موريمياوي ميكا عكيت كے تحت تشريح موسكتي ہے ان كے پيلوب بيلوووسر معظامر ہیں (مثلا خودکو قائم رکھے والا اورانو الدونتاسل کی مملاحیت رکھے والامتلیر ) جن کی الیکانو ھی کے امکا ناسط عملا ہیں۔ ما ہرین میکا کمیت فرض کر لینتے ہیں کہ جسمانی مشین اس الرح بنائی گئے ہے کہ وخودکو قائم رکھ سکے اپنی مرمت کر سکے اورا فی اسل کورد ماسکے ۔ان کاخیال ہے کہنے انخاب کے طویل عمل کے بحد آ ستدا ستم کے میکا کی جسول كا ارتقاء موا-? يئ اس مغرو في ترير يرس بب بمكن والعكوميكاكي اصطلاحات ين بيان كرت ويراقو الم كبدر ب موت بيل كدوه عليحده عليمه اجزاء كال مخصوص ساوه خواص كالازى نتيجه ب جوأس والعديس إنهم وكر الر انداز ہوتے ہیں۔ اس قرضی اواقع کودوبارہ بیان کرنے کاجوہر بیہے کدمنا سب تحقیق ولفیش کے بعدہم بیفر من كريلية بين كهواتعات ش جواجز اءا يك دومريدير الرائد اورة بين وه يجو خصوص اور متعين خواص ركعة بين-لبداوہ اس طرح کی صورت حال میں ای طریقے سے اثر اعداز ہوں کے۔میکا کی توجیح کے لیےرومل دینے والے اجز اكولازى طورى يهليموجود موناميا يير جب تك الناجز اكارتب اوران كي حتى خواص كاعلم ندمواس ونت تك اس میکائی تو سے کے بارے س مجھ کہنا ہے معنی ہے۔اس او المدور اسل کی الل اور خود کو برقر ار رکھے والی میکا مکیت کے وجود کے بارے شن کوئی وگوی ایک ایسا دگوی ہے جس کے ساتھ کسی تھم کے معنی وابستہ نیس کئے جا سکتے۔ ماہرین

عضویے نے اس سلط میں بھن اوقات ہے تی اصطلاحات استعال کی چی گر تو ایدو تناسل کی میکا تکیت سے زیادہ افوکوئی اوراصطلاح نیس جومیکا تکیت والدین کے عضویوں شن ہوگی وہ تناسل کے جمل شن مفتود ہو جائے گی اوروہ برنسل کے لیے از سر نومنفکل ہوگی کے وہ اسلاف کے عضویے کا کوئی حصرا کر چھر سے پیدا ہوتا ہے تو این ہم جنس کے برنسل کے لیے از سر نومنفکل ہوگی کے وہ اسلاف کے عضویے کا کوئی حصرا کر چھر سے پیدا ہوتا ہے تو این ہم جنس کے ایک جر تو سے سے نو ایدو تناسل کی کوئی میکا تکیت تیس ہوتی ۔ لیک میکا تکیت کا تصور جو اپنے آ ب کو بر تر اور کھنے اور ایسیاتو الدو تناسل کی اہل ہوا کی ایسا تصور ہوگا جو تو ور ویدی کا شکار ہے ۔ ایک ایک ایک ایک ایک ہوگی تو لیدو تناسل کی الل ہوا کی ایسا تصور ہوگا جو تو ور ویدی کا شکار ہے ۔ ایک ایک میکا تکیت جو اپنی تو لیدو تناسل کی الل ہووہ بغیر این اور کے ہوگی تاہد وی گئی ہوگی۔ ایسا

زئدگی ایک منفرد نظیرے اوراس کے تجوید کے لیے میکا تکیت کا تصومنا کافی اور فیرموزوں ہے۔ایک اور متناز ماہر حیاتیات در ایش کی اصطلاح یس اس کی حقیقی کلیت ایک ایک وصدت ہے جوایک دوسرے نظار نظر سے کار سے بھی ہے۔نشوونما اور ماحول سے تھا بن کے تمام خاتی طریق ہے عمل ش، ماہے بیقطا بقت تازہ حا واسعہ کی تفکیل کی بنایر مویا برانی عاوات کی تهدیل شده صورت کی بنایر، به ایک ایدا کردار رکعتی ہے جوشین کی صورت شل سوج انہی کئی جا سكا \_اس كرواد كم موية كامطلب يهيه كداس كى مركر مدول كينج كياتو في كرنامكن دين سوائ اس كركداس کا حوالہ ماضی احد کو بنایا جائے اور بے کہاس کا مبدا روحانی حقیقت اس علائ کیا جائے جومکانی تجربے اس مکاشف او موتی ہے لیکن اسے اس تجربے کے تجریاتی مطالعے سے تلاش بیس کیا جاسکتا۔ایسا لکتاہے کہ ذعر کی ایک اسال حقیات ے اور طوعیا من اور کیمیا کے معمول کے دستور اعمل سے متنزم ہے جے ایک طرح سے تجدروش سے تعبیر کرسکتے ہیں جوار نقاء کے ایک طویل جمل میں متعکل ہوئی ہے۔ مزید یہ کہ میکا کی تصور حیات جو اس نظریہ کوجنم ویتا ہے کہ عش خود ارتقاء كى بيدا وارب النظرح خود سائنس كواسية عي أصول تحقيق وتفيش من منصادم كروسه كاراس مبكه بي ويلذن کارکاایک اقتباس وی کرتا ہوں جس نے اس تصادم کے است سے کو است سے لکھا ہے: اگر عقل ارتقا کی بن پیدادار ہے فو زعر کی کی نوحیت اوراس کے آغاز کے بارے میں تمام میکا کی تصور لفو تعمر تا ہے۔ لبذا وہ اُصول جے سائنس نے اختیار کیا اس مر چینا تظر نانی کی جانی جا ہے۔ ہم اس سلسلے میں یہ کہ سکتے ہیں کہوہ خود مناقض بالذات ہے۔ علی جے اوراک حقیقت کا رویہ کہا جاتا ہے منظر رہیجائے خود کی ایسی چیز کے ارتقا کا نتیجہ ہو

سکتی ہے جو اگر موجود ہے تو ہی طریق اوراک بینی حتل کی ایک تجرید کی حیثیت سے۔اگر حتل زندگی کا ارتقا ہے تو

اب ش کوشش کروں گا کہ ذیرگی اور آگر کی اقابات تک ایک دومر عداست سے پہنچوں اور تجربے کے تجزید شا آپ کوایک آذم مزید آ گے ہو حاؤں۔ اس سے حیات کی اقابات پر حزید دوتنی پڑے گی اور ذیرگی کی لوجیت ایطور ایک افغیل احتماد کے بارے شن جمیس مزید بسیرے حاصل ہوگی۔ ہم نے دیکھا ہے کہ پر وفیسر وائٹ ہیڈ کنز دیک کا نکا مت ایک ساکن وجود تیل بلک واقعات کا ایک نظام ہے جو ایک سلسل جی تی بھاؤ سے عبارت ہے۔ زمان شل نظرت کے مرور کی یہ صفت تجربے کی وہ معنویت ہے جس پرقر آن تھیم خاص طور پر ذور ویتا ہے اور جو، جیسا کہ شل اب بیان کرنے کی کوشش کروں گا، حقیقت کی فوجیت کی جانب نہایت بلیخ اشارہ مہیا کرتا ہے کہ آبیا میں آر آبی (المان اللہ علی اللہ بیان کرنے کی کوشی کی جانب نہایت بلیغ اشارہ مہیا کرتا ہے کہ آبیا میں موضوع کی انہیت کے فی توجید کی اور سال اس کی اور جروال چکا ہوں۔ اس موضوع کی انہیت کے فی ترفید والے چکا ہوں۔ اس

إِنَّ فِي اخْعِلَافِ الْيُلِي وَالنَّهُ إِنْ فَسَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمُونِ وَالْأَرْضِ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَتَّقُونَ (٢: ١)

ہے فک راست اور دن کے اول بدل میں اور اللہ نے جو پکھے پیدافر مایا 'اس میں نشانیاں میں النانو کوں کے لیے جو شکی میں ۔ میں ۔

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ جِلْفَةً لِّمَنْ أَوَادَ أَنْ يَدَّكُو ٓ أُوادَ شُكُورٌا (٢٥: ٢٢)

اور وہی ہے جس نے دن اور رات کو بنایا ایک دوسرے کے بیچے آئے والا جراس تخص کے لیے جس نے ارادہ کیا تصبحت لینے کایا وہ شکر گڑاری کا تہیں کتے ہوئے ہے۔ ٱلسَمُ تَوَ أَنَّ اللهَ يُولِجُ الَّذِلَ فِي التَّهَارِ وَيُولِجُ التَّهَارَ فِي الَّذِلِ وَصَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ يَجُرِي إِلَيَّ أَجَلِ مُسَمَّى (٣ ١:٢ ٩)

كياتم و يحية نيس موكداللدرات كووان ش وان كورات ش وأل كرتا بهاوراس في جا عداور سوري كوسخ كرركما ب

يُكْرِّرُ الَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكُوِّرُ النَّهَارَ عَلَى الْيُلِ (٥: ٣٩)

اوروه راست کودن پر اورون کوراست پر لیمیث دیتاہے۔

وَهُوَ الَّذِي يُحَى وَيُعِيثُ وَلَهُ اخْعِلاتُ الَّذِلِ وَالنَّهَارِ (٣٣:٨٠)

اوروای ہے جوزئر کی بخش اورموت دیا ہے اوراس کے لیے ہے کروش میل دنہا ر

کھ اور بھی الی آیات ہیں جن ش ہمارے زمان کے حساب کے متعلق اضافیت کی نشان وہی کی تی ہے اور جو شعور کی نامعکوم سطحوں کی جانب اشارہ کرتی ہیں۔ اللہ اللہ میں خود کو انہی مباحث تک محد وور کھوں گاجن سے ہم المجى المرح إلى كا والي ليكن جو تجرب كراس بياوت تعلق ركع بين جن ش كرى معنو بدت يا في جاتي ب جيها كرجوله ہالا آ یاست میں اشارہ کیا گیا ہے۔ ہمارے عبد کے نمائحد ومفکرین میں سے صرف بشری برگسال ای و ومفکر جیں جس نے امتداد فی افرمان کے مظہر کا کہری نظر سے مطالعہ کیا ہے۔سب سے پہلے ش مختفر طور یر آ ب کے سامنے امتداد کے بارے ش اس کے نقط نظر کی وضاحت کروں گا اور پھر اس کے تجوید کی ناموز ونبیت کی نشان وال کرول گا تا کہ وجود کے زمانی پہنو کم ارے ش کا اُل تر نظائظر کی تصریحات کوسا متضلاما جا سکے۔ ہمارے سامنے وجود ماتی مسلم ہے کہ ہم کس طرح وجود کی حتی ماہیدہ کی تحریف کر کے جیں۔اس باحد میں شک تیس کہ کا نکامید زمان میں واقع ہے۔ تا ہم چونکہ بیدہ ارسے خاری میں ہے لیڈاس باس کا امکان ہے کہ ہم اس کے وجود کے بارے میں شک وشید ظاہر کریں ۔اس زمان میں وقوع کے معنی کو تمل طور پر جانے کے لیے جمعی وجود کی ایک ایک مثال کا مطالعہ کرنا جا ہے جس میں کی تھم کا فلک فلک فلک کیا جا سکتا اور جو چین دوران کی بلا واسط بھیرے مطاکرتی ہے۔ میرا ان اشیاء کا ادراک جوہیر ہے سامنے موجود جیں ایک توسطی ہوتا ہے اور دوس سے دوخا رہے ہے ہوتا ہے تگر میری اپنی ذات کامیر ا ادراک وافلی قریبی اور گہرا ہوتا ہے۔اس کا مطلب میہ کے شعوری تجرب وجود کی اُس خاص سطح سے تعلق رکھتا ہے

جہاں ہماراحقیقت کے ساتھ مطلق اتسال قائم ہوجاتا ہے۔وجودی اس کے کہترے نے سے وجود کی حتی نوجیت کے بارے ش یوری جر اپنی آؤجہ بارے ش یوری بندائی حاصل ہوگی ۔ش اس وقت کیا محسول کرتا ہوں جب ش خودا پے شعوری تجر بے پر اپنی آؤجہ مر کز کرتا ہوں؟ پر کسال کے الفاظش: ''ش ایک حالت سے دومری حالت کی طرف گر دتا ہوں ۔ ش سر دیا گرم ہوتا ہوں ۔ ش کام کرتا ہوں یا بیجھ بھی تی کس کرتا ۔ ش ان اشیاء پر نظر ڈالٹا ہوں جو میر سے ادوگر و بیل یا بیکھ اورسوچا ہوں ۔ حسیات، احساسات اداد سے خیالات سے دوھ خیرات بیل جن ش کے دیر اوجود شتم ہے اورجوائی باری پر اپنا رنگ دکھاتے ہیں۔ ش مسلسل حغیر ہوتا دہتا ہوں ''۔ شیل

چنانچەمىرى حيات مالمنى شى سكوت نام كى كوئى چيزنش ہے۔سب پھوحزكت نتيم ہے۔مالتوں كا أيك منقطع ند مونے والا بہاؤء ایک ایسا وائی وحاراجس میں قیام وقر ارتام کی کوئی چیز بیس سنا ہم زمان کے بغیر تغیر مسلسل کا تصور ممکن کیں۔ ہمارے اطنی تجرب کی ماہیت کے بارے میں گہرے علم سے پہ ظاہر ہوتا ہے کہلس انسانی اپنی حیات ہا طنی شل مرکز سے خارج کی طرف حرکت زن مونا ہے۔ ابندائی کہا جا سکتاہے کہ اس مے دورخ ہیں چوہمیر اور انعال کے طور ر بیان کے جا سکتے ہیں۔ اینے فعالی رخ کے اعتبار سے اس کا تعلق ونیائے مکان سے ہے۔للس تعال حلاز ماتی نفسیات کاموضوع ہے۔ روز مرہ زیر کی ٹی تنس نعال اینے معاملات ٹی خارج کی ونیاسے سروکا رد کھتا ہے جو ہمارے شعور کی گر ری مولی حالتو ل کو تعین کرتی ہے اور ان حالتو ل يرا لک الك رينے والى ابنى مكانى خصوصت كى مہر جب کردیتی ہے۔اس صورت میں تلس انسانی کو باخارے میں دہتاہے اور بطور کلیت کے اپنی وحد ملت کو برقر ارد کھتے موے خودو کو من محصوص اور قائل شار کیفیتوں کے ایک سلسلے کے طور پر کا ہر کرتا ہے ۔ زمان ، جس ش کفکس تعال رہتا ے ایسازماں ہے جے ہم مختفر اور طویل کہتے ہیں۔ بید مکال سے شکل سے ی متیز کیا جاسکا ہے۔ ہم اسے ایک عط منتقیم کے طور بربھی تصور کر سکتے ہیں جو ان تکامت مکانی سے ترتیب یا تا ہے جو سفر کی مختلف منازل کی طرح ایک دوسرے سے خارج ہوتے ہیں۔ برگسال کے مطابق اس طرح کا زمان حقیقی متعورتیں ہوگا۔ وجو دِزمانِ مکانی غیر حقیقی ہوگا۔ شعوری تجربے کا گہر اتجربے ہم پرفلس انسانی کا بھیر پیلومٹکٹف کرتا ہے۔ خارجی اشیاء کے نظام میں جاری تو بت ، جو ہاری موجودہ مورت حال کے لئے لازی ہے کے این انگریتمایت مشکل ہے کہ ہم نفس انسانی کے بصیر پہلو کی کوئی جھلک دیکی میں ۔خارجی اشیا مے ساتھ سلسل معاملات کے متیج شل بھیرظس انسانی کے گر دایک بر دہ

سا حاکل ہوجاتا ہے اور نوں ہم سے برگاندہوجاتا ہے۔ایا محض عمین استفراق کے کامت ش ہوتا ہے کہ جبائل نعال تعمل كاشكار موجاتا باورجم الينظم كى كرائى ش دوب جاتے بين اور ير بے كورافلى مركز تك بي جاتے جاتے ہیں۔انائے عمیق کے اس حیاتیاتی عمل میں کیفیات شعور ایک دوسرے شل مرحم موجاتی ہیں۔بھیرانا کی وصدت کی نوعیت ایک جراؤے کی وصدت کی طرح کی ہوتی ہے جس ش اس کے اپنے اسلاف کے تجر بات موجود ہوتے ہیں \_ بطور کشرے کے تال بلکہ ایک اسی وصدت کے طور پر جس ٹس برتج بسرایت کے ہوئے ہوتا ہے۔ خودی ک کلیت شرعد وی اقبیاز است نیس ہوتے ۔اس کے عناصری کونا کوئی بقس نعال سے مختلف بکلافیا مفاتی ہوتی ہے۔اس شل تغير اورح كت أو موتى بي مرينا كالل تقيم موتى ب-اس محتاصر أيك دوسر عن تعليم الى موت بين اور ائی لومیت ش تفذیم ونا خرے بے نیاز ہوتے ہیں۔ یوں گلتاہے میت سی شرق زبان ایک آ ان واحد ہے اسے الس تعال خاری ونیا سے تعلق کے دوران آنات کے ایک سلسلے میں اس افرح تعلیم کر دیتا ہے جس طرح ایک وها کے شلاوتی مرود یے جاتے ہیں۔ بیدوران خالص ہے جوبلا آمیزش مکان ہے۔ قر آن نے اسپے مخصوص ساوہ طرز بیان ش 'ووران' کے ان متواتر اور غیرمتو اتر پیلوؤں کی جانب مندرجہ ذیل آیا مند اشارہ کیا ہے۔

وَتَوَكُّولُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَشُوتُ وَمَتِحْ بِحَمْدِهِ وَكُفَىٰ بِهِ بِلَنُوْبِ هِبَادِهِ خَبِيْرًا ٥ البادئ خَلَقَ السَّنُواتِ وَالْأَرْضَ وَمَا يَشْتُهَا عَلَى مِثْهِ أَيَّام ثُمُّ اسْفَوَى عَلَى الْعَرُشِ الرَّحْمَنَ فَسُمَلُ بِهِ خَبِيْرًا (٥٩- ٢٥:٥٨)

اور آپ این شدند ور بنے والے پر جرومد کریں ہے کہی موت دین آئے گی اور اس کی تھ کے ساتھ یا کی بیان کریں اور آپ اس کا اخر ہونا اپنے بھول کے گنا ہول ہے جس نے پیدافر مایا آسالوں اور زشن کو اور جو پکھان کے درمیان ہے چوداوں شر بھر وہ حمکن ہوا عرش پر (جیسے اس کی شان ہے ) وہ رضان ہے سو پوچواس کے بار سے ش کسی واتف مال ہے

إِنَّا كُلَّ شَنَى ۽ خَلَقْنَهُ بِقَلَمِ 0 وَمَا أَمْرُفَا إِلَّا وَاحِلَةٌ كُلَمْحِ بِالْبَصَرِ ( • ٥- ٩ ٣: ٥٣) ہم نے ہر چز کو پیدا کیا ہے آیک انداز ہے۔ اورفیل موتا ہما رائکم گرا کیسا رجوا تکر جھیکئے ش واقع ہوجا تا ہے۔ اگر ہم اس لورکوفاری سے دیکھیں جس میں کرفیاق ہوئی اوراس کا عقلی طور پر تصورکر ہیں تو کہا جائے گا کہ یہ ایسا

عمل ہے جو ہزاروں سالوں پر محیط ہے کیونکہ خوا کا ایک وات قر آن کی اصطلاح ٹن، اور جیسا کہ عہد نا مدقد یم ش بھی آیا ہے، جمارے ایک سال کے برابر ہے۔ ایک دوسر سے نظار تظر سے جز ارون سانوں پر پھیلا ہو اعمل تخلیق ایک ابیا واحدنا قائل تغنیم کم ب جو بلک جیسکنے کی طرح جز بے ساہم زمان خالص کے اس باطنی تجربے کو الفاظ میں بیان كرنا نامكن بي كيونكد زبان كي تفكيل إذ يمار على نعال كردوزم وزمان مسلسل كى مطابقت ين مونى ب-شايد ایک مثال کے ذریعے اس اسر کی مزید تشریح عمکن ہو۔ طبیعیات کے مطابق انسانی حس سرخ کی علیعہ اہروں کی حرکت ک وہسر عت ہے جس کی رقنار جا رسو کھر ب فی سینٹر ہے۔اگر آپ اس شدید جیزی کو خارج سے مشاہرہ کرسیس اور اس کا شار بھساب وہ ہزار فی سیکنڈ کرسیس جوروشن کی جد اوراک ہے تو آپ وچہ ہزارسال اس کی گفتی کو کمل کرنے کے لیے ورکار موں مے منظ می میں اور اک کے بیکی وی عمل کے ذریعے سے بروں کی حرکت کی زودراتاری و کھے لیتے ہیں جن کی گلتی عملی طور پر ناممکن ہے۔ اس الرح ہما راد بنی تحل تشکسل کو دوران شل بدل ویتا ہے۔ فلس بصیر للس تعال کی اس منہدم میں اصلاح کرتا ہے کہ بینمام آن واپن کولین زمان وسکان کی چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں کو جوننس نعال کے لئے نا گریز ہیں شخصیت کی مربوط کلیت میں سمودیتا ہے۔ ہوں دوران خالص جے ہم اپنے شعور کی تجربے کے میتن تجربے ے دریانت کرتے ہیں کوئی الک تملک اور د جعت ناپنر برآنا سے کاسلسلے اللہ ایسانامیاتی کل ہے جس ش مامنی چیچان رہ جاتا ملک حال کے ساتھ ہی منصل ہو کر کام کرتا ہے اور مستعمل کوئی ایسی چیز کیس جوسا ہے رکھی ہوا ور عصابی طے کرنا واتی ہے: یہ پہلے موجود مرف اس معنی اس ہے کرفطرت کے اعدر اس کی دیشیت ایک کطے امكان كى ہے۔ ليم بيزيان بحثيبت ايك امياتى كل بينے قرآن نے مقدر يامقد ركها ہے۔ بيده انظ بي جو مسلمانوں اور غیرمسلموں دونوں نے مہت غلامہماہے۔وراسل مقد رووز مان ہے جس کے امکانات کا انکشاف ہونا انھی یاتی ہے۔ یہ ابیاز مان ہے جوعلت ومعلول کی گرفت لینی منطقی فیم کے عائد کروہ خاکوں کے کردار سے آزاد ے مختر آیدوہ زمان ہے جومحسوں موتا ہے شاک وہ زمان جس کے بارے ٹل فکر کیا جائے یا جس کا حساب کتاب رکھا جائے۔اگرائب جھے وچیں کے شہنشاہ جا اول اور اران کے شاہ طہاسپ کو تکر ہم حصر تھے تو میرے یاس اس کی کوئی علتی تو جیدموجو در نس مرف می جواب ممکن ہے کہ حقیقت کی است مل کچھ الی ہے کہ اس کے وجود پذیر

مونے والے لاقنائ اسكانات في سيصرف ووامكانات جنين ہم جايون اور شاه طبياس كانكر كول كى صورت شل جانے ہیں ایک ساتھ معتبہ شہود پر آئے۔ لیدالیلور تقدیر زمال کو اشیاء کا بنیا دی جوہر گردانا جانے گا۔ جیسا کہ قرة كارشاوي: "خدائة تمام اشياء كوفلق كيالوراسية جراك شيكامقدر في كيا" - المح يول اشياء كامقدر كولى متدوقست ديس جوكى بخت كرة قاك طرح إجراكام كروى موطكدية اشياءك إيى باطنى رسالى بياينى ان کے قائل ظہور امکانا سے جوخود ان کی اٹی نظرت کی کیرائی شل موجود وستے ہیں اور پغیر کسی بیرونی دیا دُے احساس کے خود کو ایک او از کے ساتھ معرض وجود میں لاتے جیں۔ چنانجہ احتداد کی نامیاتی کلیت کا مطلب میزیش کہ تمام والعامل بورے کے بورے طور پر کویا حقیقت کے پیٹ شل موجود ہوتے ہیں اور وہ ریت کھڑی سے ریت کے ورات كى طرح ايك ايك كر كركرت جارب يوس اكر زمان حقى ب اوروه ايك بى طرح كان كالحرادين جن سے شعور کا تجر برار میں بحض من جاتا ہے تو حقیقت کی زیر کی ٹیل براہ طبع زاد ووتا ہے اور الیل شے کوجتم ویتا ہے جو ہا لکل بن نا دراور پہلے سے شدد میمی جا سکتے والی ہوتی ہے ۔قر آن کے مطابق 'نجر دن وواین نی شان رکھتا ہے'' (محسل يَوْم هُوَ فِي شَان ) \_ منظ زمان عَيْق شراء جودگى كرليز مان متوار كى يابترى لازم نيس مكرية لحظ بالا كانتى ب جو تمل طور رئز زاداور ایل لوحیت میں پھیج زاد ہے۔ در حقیقت جر میں ملک ایک آزاد مل ہوتا ہے۔ مخلیق اور تکرار دولوں منفاد مل میں۔اس کے کہرارمیا کی مل کی خاصیت ہے۔ یک وجہ کے دری کی سے کینی مل کومیکانیاتی اصطلاحوں یں بیان کرنامکن بن ۔ سائنس او اس کوشش یں رہتی ہے کہ وہ تجربے یس ہم آ بنگیوں کو تائم کرے اور میکانیاتی تکرار کے قوانین کو دریا فت کرے۔ زعر کی اٹی ہر جت قدوین کے میں احساس کے ساتھ کلیڈ آزاد ہے۔ یہ جریت ک صدود سے اہر ہے۔ ابدا سائنس زعر گی کا ادراک فل کرسکتی۔ ایک ماہر حیاتیات جوزعر کی کی میکانیاتی او میں کا متلاثی ہوتا ہے وہ الیا کرسکتا ہے کونکہ اس کا مطالعہ ذیر کی کی محض ابتد ائی صورتوں تک محدود ہے جن کا روید میکانیاتی عمل سے مشابہت کا اظہار کرتا ہے۔اگر وہ حیات کا مطالعہ تحوواہینے واشل کے حوالے سے کرے کہ س طرح اس کا و بن آزادان طور پر انتخاب کرتا ہے۔ رو کرتا ہے۔ سوچھا ہے۔ ماشی اور حال کا جائز ولیتا ہے اور حرکی انداز میں مستلبل كانفوركرة بإن يقيى بات بي كده البين ميكانياتي تصورات كناكاني جون كامتر ف جوجائي ال ہمارے اس شعوری تجربے کی مناسبت سے کا تنامہ ایک آزاد میں حرکت ہے۔ گرہم حرکت کرنے والی کسی تفوی

شے کے حوالے کے بغیر حرکت کا تصور کس طرح کر سکتے ہیں۔اس کا جواب یوں ہے کہ شے کا تصور بھی متخرج اور ما خوذے۔ہم اشیا کا حرکت ہے انتخر ان کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم کی مادی جو ہر کوفر ش کریں جیسا کہ دیما قریطس نے جوامر کا تصور کیا تھا کہ وہنیا وی حقیقت جی آؤ جس ان شل حرکت کہیں خارج سے لائی پڑے گی جوان كانظرت مدمغار موكى-اس كريكس أكرجم حركت كواسل تتليم كرليل أفرساكن اشياءاس سداخذ موسكتي بيل-ورحقیقت طبیعیاتی علیم نے تمام اشیاء کو حرکت ش تحویل کردیا ہے۔ جدید سائنس بیل جو ہرکی اصل ما بیت برق ہے کوئی برقیائی ہوئی چیز میں۔اس کے سوابھی اشیاء کا کوئی فوری تجرب اس طرح میں ہوتا کہ وہ لا زمی طور پر کوئی خاص متعین خدوخال رکھتی موں کیونکہ فوری تجرب ایک ایسانشکسل موتا ہے جس ش کوئی اخباز است نیس موتے جہنیں ہم اشیا و کہتے ہیں وہ نظرت کے عملِ تسکسل میں واقعات ہیں جنہیں فکر مکا نہیت مطا کرنا ہے بور اُدیں مملی مقا صد کے پیش تظرابك ووسرے سے عليحد وقر ارويتا ہے۔ كا تنات جو جسم مختلف اشياء كا مجموعہ وكھائى ويتى ہے كوئى ايسا شون مواد الهن جوخلا من جكتمير ، وي موت موسيكونى شفريس بلداكي من بهراك مركسان كوز ويك الرك لومين مسلسل ے: وہ حرکت کے ساتھ معالمہ نیس کرسکا سوائے اس کے کہ وہ اسے ساکن لکا مند کے سلسلے کی صور مند شل و کیمے ۔البذا الكرجوساكن تصورات مح ساتحد كام كرتا ہے ان اشيا كو جواجي فطرت شن متحرك بيں ساكن اور فيرمتحرك بنا كر پيش کرتا ہے۔ان فیر متحرک اشیا کاما ہم مونا اور ان کی کے بحد دیگرے وقوع پذیری بی وہ اساس ہے جن سے زمان و مكان جنم ليقة بين \_

عناصر كى تاليف وتركيب كرے۔اور ال متعمد كے لئے التجرب كى تخلف سطحوں كے لئے مناسب مقولات كا

استعال کرتا ہے۔وہ زیر کی کی طرح تی نامیاتی ہے۔زیر کی کے حرکت جو کہنامیاتی نشود نما ہے اینے مخلف درجات ميس مرحله درمر حلير كيب وائتلاف سے عيادت ب-اس ركيب كيغيراس كاعضوياتي ارتفاعكن أيس-اس كانتين اس کے مقاصد سے ہوتا ہے اور مقاصد کی موجودگی کا مطلب میہ ہے کہ گریر اسکا عداد ہے۔ اگر کی سرگر میاں مقاصد پر منحصر ہیں۔ شعوری تجربے میں زعر کی اور قلر ایک دوسرے میں رہے بسے ہوئے ہیں۔ اس طرح وہ ایک وصدت کی تفكيل كرتے ميں - چنانچ فكر افي مائيت من زيركى على ہے - پھر برگسال على كے الفاظ من چونكد حياتياتى قوت خلا تانہ زادی کے ساتھ آ کے برحتی ہے لیداو واوری اجید مقاصدی روشی سے معتبر تین موتی ۔ووت ایک کی بھی خوابال نس وه اسية رويد ش المل طور ير أيك مطلق العنال ميست بيولائي اورنا والل وي بني بي بي مدين وه مقام ہے جہاں برگسال كا جمار ع شعورى تجرب كا تجزيدنا مناسب اور ناكا في محسوس مونا ہے۔ ووشعورى تجرب كو بوں بھتا ہے کویا مامنی حال کے ساتھ حرکت پذیر اور عمل میراہے۔وہ یہ بات نظر انداز کر دیتا ہے کہ شعور کی وصد مت ين إ مع و يصن كاليهاويسى ب-زعر كي الوصف العالي الوجد كالتلسل ب اورانوجد كاهل شعورى إلا الشعورى متصد ك بغير کوئی معنی تنیں رکھنا۔ حتی کہ بمار اعمل اور اک بھی ہماری فوری دلچیہ یوں اور مقاصد سے متعین ہوتا ہے۔ فاری شاعر عرتی نے اسانی اوراک کے اس بیلوکا بہت ای خوبصورت اعداز میں اعمیار کیا ہے۔

ولقص تشذيبي دال الفل خويش مناز واست فرعب قر ازجلوه مراب نخورو

شاعر بر منہوم اوا کرنا چاہتا ہے کہ آگر تہا دی ہا سی شائی شدہوتی اور تم کی ہا س کھے آو صوا کی رہت ہی تھی سے جہل دکھا اُن وہی ہے۔ فرید ہور دگی سے قوت اس لئے گا گئے کہ تہا دستا عربا ٹی کے لیے طلب صادتی تش قی ہے ہے کہ وہ دہ سے صورت حال کا ایسا ہی اور اک کیا جس کہ وہ ہوں اس کا ایسا اور اک کرنے میں وہ تھی گئی تھی کہ وہ دہ سے معاورت میں مقاصد اور اخر اخر جو شعوری یا غیر شعوری و تھانات کی صورت میں موجود میں وہ ہما دست شعوری تجرب کا نابا نا ہیں۔ اور مقصد کا نصورت میں میں اس کا ایسا ہوں ہو دہ میں وہ ہما دست شعوری تجرب کہ وہ مانا ہیں۔ اور مقصد کا نصور مستقبل کے جوالے کے بغیر فیل کی اور میں کہ وہ موری موجود وہ میں کا رفر ما ہوتا ہے گر ماشی کی حال میں بیکا وفر مانی میں میں اس میں کا رفر ما ہوتا ہے گر ماشی کی حال میں بیکا وفر مانی میں ہو دور ہیں۔ حقیقت میں وہ ہماری ذمر کی کو گرف حوالے میں ہو دور کے میں اس میں اس میں اس مانوں پر اگر ایماز ہو جاتے ہیں جو ایمی طاہر ہونے والی ہیں۔ حقیقت میں وہ ہماری ذمر کی کا آگری میں اس حالت کی تھی کی اس میں اس حالت میں کو اس کی تھی ہوئے والی ہیں۔

مقاصد سے جارے اندال کا متعین ہونا دواسل ان بات سے متعین ہونا ہے کہ کیا ہونا چاہے۔ لہذا ماضی اور سننقبل دونوں شعور کی موجودہ حالت میں تھیں ہورجیدا کہ برگساں نے جارے شعور کی تجربے کے تجربے سے طاہر کیا ہے متنقبل کمل طور پر غیر متعین تھیں ہوتا۔ شعور شاؤج کی حالت میں با ذیا دت اور تخیل دونوں محرکات شاق ہوتے ہیں چانچہ جارے شعور کی تجرب خیر منور ہوتے ہیں چنانچہ جارے شعور کی تجرب کی اس نبست سے حقیقت کوئی اعراقی قوت تھیں جو اکمل طور پر فکر سے غیر منور ہو۔ اس کی نظر سے سرتا یا غایا تی ہے۔

تاہم برگسال حقیقت کے خاتی کروارکواس بنا برقبول تیں کرتا کہ خاصت زمان کوغیر حقیقی بنا وہتی ہے۔اس کے مطابق متلقبل كاراه حقیقت مے ليے على وى جانب ورند حقیقت آزاداور خلاق بن س براس من شرائل كماكر غابت سے مطلب بیہو کد کسی بہلے سے متعین مقصد یا منزل کی روشنی ش کسی منصوب مرکام مور باہے تو بیازمان کو فیر حقیق کردے گا اور کا خاصلہ کو بھی ایک ایک پہلے سے موجود ازلی وابدی سکیم یا ڈھانے کی مخلیق اوسک محدود کردے گا جس ش افغرادی واقعات بہلے سے ہی اپنی مناسب میکہ برموجود میں اور اس انظار ش میں کہوہ اپنی ما ری بر ایک زمانی سیل ش جے تاریخ کہا جاتا ہے تکا ہر موں۔سب کھ پہلے می از ل ش کیل مدکور موجود ہے۔والعامد کا مترتب زمانی ظہور از لی واہدی سانے کی محض ایک نقل ہے۔ بینتلانظر اس میکا کمیت سے مخلف کی سے اسم بہلے ای مستر وكر يج بي - الملط ورحفيقت بيفاب يوش او بهت بيس بس تقدير يا قست المشد وجر بيت كامك المالي بيء جس ش الساني حتى كمالوي آزادى كى يحى مخبائش إتى تين ره جاتى -اكر كائتات في الواتعد سيتعين متصدى طرف روال دوال ہے تو بھریہ آزاد اور ذمہ دار افر ادی ونیائیس ہو یکتی۔ میمن ایک تنجیم ہوگی جس پر پہلیاں ایک تشم کے جی سے نیانے والے کی حرکت برناچی جی ستاہم عامت کا ایک اور مغموم بھی ہے۔ہم اسین شعوری تجرب اس و کھتے ہیں کہذیدگی کرنا مقصد اور غامات کی صورت گری کرنا اور آئیں تبدیل کرتے رہنا اور ان کی فر مازوائی ش ؟ نا ے۔ وی زندگی اس منہوم میں غاتی ہے کہ اگر چہ کوئی ایسا تہاہت چید مقصد موجود دیں جس کی طرف ہم بوھ رہے ہیں تا ہم جوں جوں زعد کی کے مل میں پیمیلا و مورز تی ہوتی رہتی ہے توں توں نے نے مقاصد غایات اور آ درشی الدارى سلسلول كى تفكيل موتى رئتى ہے۔ جارى تى تفكيل جارى تھيلى تفكيل كے انبدام سے بى وقوع يدير موتى ے - زندگی وہ راستہ ہے جو اموات کے سلسلول اس سے گذرتا ہے ۔ لیکن اس راستے کے تنگسل اس بھی ایک نظم

موجود ہے۔ اشیاء اور ان کی قدرو قیمت کے من ش وقد تید بلیوں کے باوجود اس قطام کی مخلف منازل باہم عضویاتی طور برم بوط ہوتی ہیں۔فروکی تا ریخ حیات اپنی کل ش ایک وحدت ہے: وہ یا جمی طور برمنتشر واقعات کا کوئی سلیانیں ۔اگر مقصد سے ہم <u>مہلے سے معلوم ہور مہلے سے متعین کوئی منزل مقسود مرادلیں جس کی جانب ساری</u> مخلوق روال دوال ہے تو بھریقٹی طور پر تمل کا نئات یا کا نئات کی زمان شل حرکت ہے مقصد ہوگی۔ کیونکہ یول تمام خلائق كى متعيز منزل كى طرف يبلي سے مى حركت زن موں كى عمل كا خات كو تصد سے اس مفهوم بيس أشاكرنا اس عمل کی طبع زاو حیثیت اوراس کے خلق ق کر دارکویر باو کرتا ہے۔ اس کے پہلے سے متعین مقاصد کا مطلب اس کے عمل كى تحديد ب-اس كے مقاصر محض اس ليے بيس كدورہ جووش آئي جوضر ورى كنس كديميلے سے متعين مول \_زمال كاعمل أيك يهل سي تعييني مولى ليرى طرح أن عكد ايك الى ليرى طرح بح ويني وارى مو، جو كط امكانات كو وقوصات شل لاقی ہے۔ ووقو اس منبوم ش تصدی ہے کہوہ اپنا ایک احتافی کردار رکھتی ہے اور وہ خودو حال شل لاتے ہوئے مستعدی کے ساتھ ماسنی کوہمی ہاتی رکھتی ہے اور اس میں اضافہ بھی کرتی ہے۔ میرے ذہن کے مطابق قر آئی انظافا وسداس تعور سدزياوه اوركوني تصور مفارتهل ككائنات ايك بهلي سد في شدهمنمو ي كاس ايك زماني النعيل ہے۔ جيما كه ش بہلے واضح كر چكا مول كرقر أن كانظر ش كا كات ش يد ست رين كا صلاحيت موجود ے ۔ اسلیم ایک نشووالفاز پر کا کا ملا ہے نہ کہ ایک بنا بنایا مصور ع بھے اس کے بنانے والے نے اپنے ہاتھوں سے تاركر كے بہت بہلے سے چوڑ ديا بو اوروہ اب مكان ش اكيم وه اوى تو و سكى صورت ش يحرار اب جس كا زمان ہے کوئی تعلق جیس اور اس لئے وہ مملالا شے ہے۔ اب ہم اس مقام بر جی کہ اس آ بیت کا مطلب مجھیکیس وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ جِلْفَةٌ لِّمَنْ أَرَادَأَن يَذَّكُو أَوْ أَرَادَ شَكُورًا

(YA:YY)

"اور بدون ہے جس نے رات اور دن کوایک دوسرے کے بیجے لگا دیا ہے ان کے لیے جوفد اکے بارے ش جا تنا جا ہے ہیں اور خد اکاشکر اواکرنے کی خواہش رکھے ہیں ایس

تو ارز زمانی کا اظہار جس طرح ہماری والت میں موتا ہے اس کی تقیدی آجیر جمیل حقیقت مطلق کے اس تصورتک لے جاتی ہے کہ والیک خانص استدام ہے جس میں گروحیات اور عامت ایک دوسرے کے ساتھ دخم ہوکرا کی عضویاتی

وصدت قائم كرتے إلى بهم ال وصدت كا اوراك فيل كر كے ماسوااس كے كرہم اسے وحدت تكس كروانيس جوسب ر محیط ایک موجود فی الخارج نفس ہے اور جوتمام افر اولی زیر کی اور فکر کانتے مطلق ہے۔ میرے زو یک برگسال کی خلطی یہ ہے کہ اس نے زمال خالص کونکس پر معتقدم جانا حالاتکہ ای کے لئے خالص دوران قائل اثبات ہے۔ ندخالص مكان اورندى غالص زمان اشياء اور واقعات كى كونا كونى كوايك ووسر عد كرساته اكتمار كد يحت ين \_ يا و ذات ازلی کا ایک عمل بھیرے جو استدام کی کارت کوجو کدال تعد او موجود احات میں منتقم ہے ایک مرکب نامیاتی کل میں بدل دیتا ہے۔استدام خانص میں موجودگی کا مطلب خودی کی موجودگی ہے اورخودی سے مراد بید کہتے کے قائل ہونا ہے کہ "شل ہول" ۔وال مح معنول شل وجود رکھتا ہے جو یہ کہ سطے کہ "شل مول"۔ یہ" شل مول" کی سطح ال ہے جو میزان استی میں شے کے مقام کانتین کرتی ہے۔ ہم سب بھی کہتے ہیں 'میں موں 'محر ہما را' میں مونا' اللس اور غیر للس کے مابین اخیاز سے ظہور یا تا ہے۔ قر آن کے الفاظ ش الکس مطائق فی من النظمین ہے۔ السم اس کے لئے للس غيركونى متقائل والمعانين ورشده وما والمعتناي تفوس كاطرح مونا اوراس بحى تعلق مكانى يس والعد غيرس متقائل مونا يراتا \_ إلى المفرعة واللس فيركبته بين وواو حيات خد اولدي ش محض ايك الديمة رال ب- اس كالمنش مونا "الو خود خصر اسای اور مطلق ہے۔ میں ہمارے لیے ایسے قلس کا ایک واضح اور کمل تصور نامکن ہے۔جیبا کہ قرآن تعلیم

> میں ہے۔ درو

لَیْسَ کَبِنَابِهِ شَیْءُ وَهُوَالسَّبِیْعُ الْیَصِیْرُ (11: ۳۳) جیں کوئی شے اس جیسی پھر بھی وہ متناہے و کی اے۔

اب تلس، کردار کے بغیر نا آنا کی ہے جو قلاش واقع ہے بلک بکسال الرز کے رویے کے بغیر بھیا کہ ہم دکھے جی جی عالم نظر من اوے کا کوئی ڈھیر ٹھی ہے جو قلاش واقع ہے بلکہ میرجو اوٹ کی ایک ترکیب ہے، کردار کا ایک منظم اعداز ہے اور بول نا میاتی طور پرتش مطفق ہے متعلق ہے فطرت کا ذات الہے سے وی تعلق ہے جو کردار کا نفس انسانی سے ہے تر آن نے ایک دل آ ویز اعداز ش اسے سنت اللہ قرارویا ہے۔ ایسی انسانی نفظ نظر سے ہما رہے ہو جو دہ حالات کے ڈیش نظر یہ انا نے مطفق کی جی تعلیت کی ایک تھیر ہے۔ جب میہ آگے کی جانب بڑے دہی ہوتی ہوتی ہے قوا کے خاص لے میں یہ تنائی ہوتی ہے گرچ کے جس کے دوہ وہ الی ہے کہ اس کا نامیاتی تعلق ہے وہ خلاق ہے اس میں تو سے ممکن ہے۔

نتیہ جہ یہ اس مغیوم میں لائعہ ووہ وہ الی ہے کہ اس کی تو سے کہ کوئی کی گی صد آخری کی کی صد آخری کی کہ اس کی تو سے کہ اس کی تو سے کہ اس کی تو سے جس الی کہ دور ہے ۔ بن الواقع کی الواقع کی سے جس کے الائد ووج ہو بالقوہ ہے ، بن الواقع کی سے الفاج ہو کہ میں الواقع الی کو ایک الواقع الی کو ایک فالی میں الواقع کی سے دور ہے گئی ہو ہے کہ الواقع کی سے اور اسے مہا واد ہے دیکھا ہے جس کہ اور تائم کہتی ہے ، وہ نکس مشہور وجس نے کل میں اپنی دور چھوک رکھی ہے اور اسے مہا واد ہے دیکھا ہے جس کہ تر آئن کا فرمان ہے ۔

وَأَنْ إِلَى زَبِّكَ الْمُنْفَهِلَى (٣٢:٥٣) اور بِ فَلَك بَاتِهِنَا بِ (سب كو) الله تك

ایوں وہ نظانظر جوہم نے اپنایا ہے وہ الیمیناتی سائنس کوا کیستا زہ روحانی منہوم صفا کرتا ہے فظر سے کاعلم سنت اللہ کاعلم سنت اللہ کاعلم سنت اللہ کاعلم ہے ۔ نظر سے کے دوران ہم تا نے مطلق کے ساتھ قرب و اتصال کی الاش میں ہوتے ہیں جو عبادست کی تی ایک دوسر کی تم ہے۔ میں

خارئ ش موجودنا ظر کے سائے فلم کی تصاویر پیل رہی ہوں۔ ہم جینا کید سکتے ہیں کد ملکداین کی موت ولیم سوتم کے لے منتقبل کا واقعہ ہے بشرطیکہ ہم اس واقعے کوایک ایسا واقعہ مجیس جوینا پنایا منتقبل میں پڑا ہے اور اپنے وقوع پذیر مونے كا انتظار كرر ماہے \_مرجيها كديرالانے ورست طور يرنتان وي كى ہے متعقبل كرواتع كوہم بطور والعد ثار تہیں کر سکتے ۔ اس طکھانین کیموس سے بل اس کیموس کا واقعیموجود نش تھا۔ این کی زعر کی مے دوران اس کیموس كاوالعرنطرت شراك اليداييد المكان كاحتيب سيموجودتها جواجي ظيورش فن أيا تعاراس كوهم اس وانت والعرشار کریں گے جب وہ اسپنے دوران ظہور اس تکتریر پہنچا جبکہ وہ حقیقی طور پر ایک واقعہ کی حیثیت سے وجود ٹس آیا۔ ڈ اکٹر ميك بيكرث كى وليل كاجواب يه ب كمستنظيل أو محض ايك كط امكان كي صورت شراموجود موا ب : وه ايك حقيقت ک دیثیت سے قائم نیں ہوتا۔ اور ندای برکہا جا سکتاہے کہوائعد کوجب ہم ماضی اور حال مےطور پر بیان کرتے ہیں او وہ ایسے خواص کا مجموعہ بن جاتا ہے جن کا اکٹماہو تا محال ہے۔ جب ایک واقعہ مثلاً ال رونما ہوتا ہے تو وہ کمل ازیں ظہور شدہ تمام والعات كساتھ ايك ايستعلق كوقائم كرتا ہے جونا قائل تحويل ہے۔ يعنق اس تعلق سے متاثر ديس موتاجو ﴿ كَا إِ كَدُوا إِنْ قَالِمُ وَالْعَالِينَ كَمَا تَعْمِوكا - ان تَعَلَقات كم إرت شلكوني في قصر بحي غلط اوركوني غلط تصديمي من المار المار المار المنطق من كولى منطق من الماريم من والمدكوبطور مامني اورهال وواول مرايس - كويد تشکیم ہے کہ یکند اشکال عد خالی بیں ہے اور انجی مزید سوی بیمار جا ہتا ہے۔ زمان کی سریت کے مسئلہ کومل کرنا کوئی اتنا إسان بي نيل ملك المكائن محريم فرالفاظ أن يحى احديق في المنظ الدوقت عند جب كدوه كم

## 2

اگر کوئی زمان کے بارے میں جھے سیدسوال شاکر سناتہ میں اس کو جاتا ہوں اور اگر کوئی جھے اس سوال کی وضاحت کرنے کو کہلو میں اس کے بارے میں پڑتے بھی تھیں جاتا۔ مہاج

ذاتی طور پرمیری سوی کار بھان میہ کند مان حقیقت کا ایک لازی عضر ہے گرزمان حقیقی حسکسل تیں ہے جس کی خصیص ماضی حال اور مستقبل میں کی جائے: وہ خالص استدام ہے، لیتی یغیر تو از کے تغیر جے میک فیکرٹ کی دلیل جھوتی بھی تیں۔ زمان حسکسل وہ خالص استدام ہے جے فکر این ایس منتقم کرتا ہے \_\_ ایک الی ترکیب جس کے ذر لیے حقیقت اپنی نا گائل انقطاع خلاق سرگرمی کا کمیتی بیانوں میں اظہار کرتی ہے۔ بھی وہ مغہوم ہے جس کے بارے شرقر آن کا ارشاد ہے۔

> وَلَهُ الْحَبَلَاثُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ساختُلاف رات اورون آی کے لیے ہے <sup>20</sup>

گراکی سوال جوآب ہو چھنا جائیں گے بیہ کہ کیا تغیر کا استاد انا نے مطلق ہے ہوسکتا ہے۔ ہم بطور اور گا انسانی المپنے وظیفہ شن ایک خود بخل فی نیز دنیا ہے وابستہ جیں۔ ہماری ذعر کی کے حالات وظر وف نیا دور ہمارے لیے خارتی ہیں۔ ہم رس زعر کی کو جانے ہیں وہ محض خواہش و بھی اکا میانی ہے جہاں سے حہارات ہے۔ لیکن ایک صورت حال سے دوسری صورت حال کے لگا تاریخیر۔ ہمارے نظافظر سے زعر گی نام ہے تغیر کا توریخیر لازی طور پر تفقی اور عمر وی سے عہاں سے علم شروع ہوتا ہے۔ ہم اپنے والی تاریخیر سے مہاں سے علم شروع ہوتا ہے۔ ہم اپنے والی تاریخیر۔ ہمار مین خواہش کو یک کے ایک ایک میں اور اگر کے ایک ہم اور اگر کی با بھی ہمارات ہوتی ہی با بھی ہمارات میں میں میں میں کہ ہمارات کی ایک ہم اور اگر کے لیے تعلیمی کور ہمی تھور سے گر ہو گئی ہوتے ہوئے کی با بھی میں میں میں ہوتے ہوئے کی میں میں ہمار میں ہوتے ہوئے کی میں ہمار ہوئے ہیں ہوتے ہوئے کی میں ہمار میں ہوئے ہوئے کی میں ہمار ہوئے ہوئے کی میں ہمارہ کی ہمارہ کیا جو سے تھور کیا کہ میں ہمارہ کی ہمارہ

## مرار صورت فويش آفريدي برول از فويضى آخر چديدى

(او نے بھے اپنی صورت میں بنایا ہے۔ او نے اپنے آپ سے باہر آخر کیا و یکھا ہے )؟ انسانی ذکر کی کے آیا سی میاست المہیدکو بھی ایم بیش اللہ بیٹر آخر اسلامی تیکن کے سلمان ماہر المہیا عدہ فلامدائن وزم نے خدا سے حیاست المہیدکو بھی ایم بیٹر اس اللہ می کا ذکہ و حیاست کو منسوب کرنے میں اللہ کیا۔ اس نے کمال وہا ت سے یہ جو یہ کیا کہ خدا کو زیرہ کہا جائے گر اس اللہ می کا ذکہ و کس جس طرح کا تجر بیٹر جس طرح کا تجرب میں ذیرہ ہونے کا ہے باکدا سی المرح سے جس طرح کے قرآئن میں اُسے وی حیاست بیان کیا گیا ہے۔ میں ایس کی گھرائی کے درخ کو نظر ایدا و کی ایس کے ایم اس کی گھرائی کے درخ کونظر ایدا و کی جانب کرتے ہوئے علامہ این حرم نے ذیر گی کو لا و ما ابلورا کی گھرائی کے درخ کونظر ایدا و

ہمارےروایوں کے تنگسل پر مشمل ہے۔واضح رہے کہ تیجر هسکسل عدم چکیل کی علامت ہے اور اگر ہم اپنے آپ کو

اس نظریر تغیر تک محد ووکر لیں او کمال الہے اور حیات الہے شل موافقت پیدا کرنا مشکل ہوجائے گا۔ ابن حزم نے بھی لا زمی طور پر محسوس کیا ہوگا کہ بغد اکے کال کواس کی حیاہ کی قیمت پر ہی یا تی رکھاجا سکتا ہے۔ تا ہم اس مشکل سے نیجنے كا ايك راسته ب-جيها كربم في و كلها باناح مطلق حقيقت كى كليت كانام ب-وه كونى ايها وجود تيل كرجو كا كات مدمنا ركين اورواقع باوراج سام وكيد إب متيسجة الى كاندكى كارتس وواس كالي و ات کے اندرون سے متعین ہوں گی۔ چنانچ تغیر کے اس منہوم کا کہ بینا کھل حالت سے کمل حالت کی طرف یا کمل ے ناکمل کی طرف انتال کانام ہے خدار اطلاق بن موسکا ۔ عرتقیر کاب مغیوم عی زعر کی کی واحد ممکن صورت نیں ۔۔ نیا وہ کہری نظرے ویکھئے تو ہمار اشعوری تجرب بید ظاہر کرے گا کداستدام مسلسل کی ظاہر بت کے بیچے ایک عقیقی استدام ہے۔اتا عے مطلق کا وجود استدام خالص میں ہے جہال تغیر تبدیل ہوتے ہوئے روبوں کے تسلسل کا نام دہن مكداكيمسلس كليق كاعمل إس ال المعلق كوند حكن موتى ب ميك ندا الماوي المكرة سكى باورندنيداس ك راہ ش روک بن سکتی ہے۔ الملے تغیر کے اس مغیرم میں انا ئے مطلق کے بے تغیر ہونے کا اگر ہم تصور کریں او ہم اے غیر متحرک بے ارادہ جا را ہے تعلق اور مطاق لائے بناوی سے قلس ملاق کے لیے تقیر کا مطلب غیر کمل ہونا کئی ہو سكتا يكس خلاق كالممل مونا بس محميكا كى طورى بعركت موت كانام نيس جيسا كدار علو محانداز بس المناجز م نے سوچنے ہوئے تصور کیا۔ یہ کمال اس کی کیاتی کار کردگی کی وسٹی تر بنیا واور اس کی کیلیتی ویژن کے غیر مناای وائز وجمل یں ہے۔خدا کی حیامت انکشاف و است سے میارت ہے ندکہ کی تصور اعلیٰ تک وقتینے کی تک ووو سے۔اسان کا "ایکی الن الويمنيوم ركانا ب كدوه كى متعدى جنتوي س بياوه اس كوحاصل كرتے بى التى تك ناكام ب- كرخدا ك بال" ابھی ٹیس" کامفہوم اس کی ذاحد کے لا محدود میں اسکانا معد کانا آناش انتظاع ظیور ہے اور اس کی کلیت اس کے اس تمام عمل ميس قائم رہتی ہے۔

چنانج تجربے کے نعال اور قدری پیلووک سے متعلقہ تمام **ھاکق پر محید** فلسفیان تقیم جمیں اس نتیجہ پر پہنچاتی ہے کہ حقیقت مطلقہ وہ کلیتی زندگی ہے جس کے چیچے حکمت وہمیرت کا رفر الے۔اس زندگی کوبطور ایک الا کے تبییر کرنا اسے انسان پر قیاس کرنے کے متر اوف تعیں۔ میمن تجربے کی اس ایک ساوہ حقیقت کوقیول کرنا ہے کہ زندگی ایک بے ائیت سال شے نس بلکہ وصدت کی تعظیم کا ایک اصول ایک ترکیس مرکزی ہے جو ایک تغیری متعد سے پائل نظر زندہ عضوبوں کے اختیار پنرمیلانات کومر بوط کرتی ہے اور آئیں ایک فقطے برمرکوزر کھتی ہے۔ فکر کاعمل جو لازی طور بر الی نوجیت میں اشاراتی ہے زیرگی کی اصل فظرت کو اوجل کرویتا ہے اوراسے ایک خاص تم کے ایسے حالکیر بھاؤیں وکھا تا ہے جو تمام اشیاء ش موجود ہے۔ یوں زندگی کا فکری مطرنا مدلازی طورم وصدت الوجودی ہے۔ گرہم زندگی کے فذری پیلو کاعلم براہ راست باطن سے حاصل کر سکتے جیں۔وجدان زعدگی کوایک خودمرکوز انا کی حیثیت سے عكشف كرنا ب- ينم كوتا مل ب كوك يصن ايك كلتة غازب يدهنانت كافطرمت مطلق ام يريراه راست مكاشف كرتا ہے ۔ چنا نچے تجربے كے فتاكن اس نتيج كے وكني كا جواز فراہم كرتے جيں كہ حقیقت كى نظر من مطلقہ رو مانى ہے اور یہ کہاسے لا ڈی طور پر ایک تا کی حیثیت میں تصور کرنا جا ہے۔ گرند بہب کے عزام فلنے کے عزام سے بلند ہوتے میں ۔ قلمغداشیاء کے ارے ش متلی نظائظر ہے اوروہ اس تصورے آ کے تی برحتا جو تجربے کی کو تبیت کوایک تعظیم ش لا سے ۔وہ کویا حقیقت کوقدر سے فاصلے ہے دیکھتا ہے ۔ فرمب حقیقت سے زیا دہ کہر سے تعلق کا متلاقی ہے۔ یہ ایک نظریے ہے جبکہ دومراایک زئدہ تجرب تعلق اوراتعمال ہے۔اس اتعمال کویائے کے لیے لکرکوا پی سطح سے بہت بلند أفهنا موكا اوراجي تسكين ايك ايسية وي موسيدش كرنا موكى يس كوند مب وكان كينا بيرسيوه وقرض الغاظ بيل جو بینیمراملام کے لیوں پر تھے۔ <sup>اھے</sup>

## خدا كالصوراوردُ عا كالمغهوم

"انسان کی انفر او کی او ما چنا می عماوت ای کے باطن کی ای تمناہے عمارت ہے کہ کوئی ای کی بکار کا جواب و ہے۔ بیدوریا دنت کا ایک منفر دیگل ہے جس پی خود کی اپنی کمل نفی کے لیے بیں ابنا اثبات کرتی ہے اور بوں کا تنات کی زندگی بیں ایک متحرک عفر کی حیثیت سے اپنی قوت اور جواز کی یادنت کرتی ہے=

اقبال اقبال کا سام کا میں ایک متحرک عفر کی حیثیت سے اپنی قوت اور جواز کی یادنت کرتی ہے=

اقبال کا سام کی دیدگی میں ایک متحرک عفر کی حیثیت سے اپنی قوت اور جواز کی یادنت کرتی ہے=

اقبال کا سام کی دیدگی میں ایک متحرک عفر کی حیثیت سے اپنی قوت اور جواز کی یادنت کرتی ہے=

ہم نے دیکھا ہے کہوہ تھم جس کی اساس فرجی تجر ہے یہ وہ مقلی معار پر بھی ہورائر تا ہے۔ جب ہم اس تجر ہے کے رہا وہ اہم کو حول کا تجربہ ایک آئے ہے کرتے ہیں جوڑ کہی زبویہ فاہ رکھتی ہے تو تمام تجر بات کے لیے تعلق بنیا و مسلم کو حول کا تجربہ ایک آئے ہے کرتے ہیں جوڑ کہی زبویہ فاہ رکھتی ہے تو تمام تجربات کے لیے تعلق بنیا و مسلمت اور بسیر معد رکھنے والے تھی ادادے کی صورت شل منطقت ہوتی ہے جم نے بوجوہ ایک انا کی حیثیت سے بیان کیا ہے۔ انا کے مطلق کی افر ادیت می دورو سینے تل کے لئے قرآن است اللہ کا نام ویتا ہے اور مزید اس کی افر ادیت می دورو سینے تل کے لئے قرآن است اللہ کا نام ویتا ہے اور مزید اس کی تو میں کہا ہے اور مزید اس کی انہ است اللہ کا نام ویتا ہے اور مزید اس کی تو میں کہا ہے ہے اس کی اور مزید اس کی انہ است اللہ کا نام ویتا ہے اور مزید اس کی تو میں کہا ہے تا ہے دوران کی اس کی انہ کی کہا ہے تا ہے دوران کیا ہے دوران کی انہ کی کہا ہے دوران کی کہا ہے تا ہے دوران کی کہا ہے دوران کیا ہے دوران کی کہا ہے دوران کی کو دیا ہے دوران کی کہا ہے دوران کی کی کہا ہے دوران کی کہا ہے دوران کی اس کی کر دوران کی

قَلْ هُوَ اللهُ أَحَدُه اللهُ الصَّمَدُه لَمْ يَبِلَدُ وَلَمْ يُولِدُه وَلَمْ يَكُن لَـهُ كُفُوّا أَحَدُه (١-٢:١-٢)

''کہدود! اللہ ایک ہے اللہ ہی پر جر شے کا مدارہے شدہ کی سے جنا گیا اور نداس نے کسی کو جنا اور کو کی تیس جواس کی ہمسری کر ہے ،،، مگریہ جھنا بہت مشکل ہے کہ هین فافر دکیا ہے۔ جیسا کے گساں اپنی کیاب چیلینی ادفقا فیس بھیل بنا تا ہے فر دیت کے ٹی مدارج ہوتے ہیں۔اورانسانی وجود کی بظاہرا لگہ تھلگ اکائی کی صورت میں بھی ہی کاکا کمل اظہار زیس ہوتا۔

يركسال كے بقول فرويت كم إركش فاص اور يريكا واسكا بك:

"اگر چداس منظم ونیا میں فروے کی جانب میلان ہر کئیں موجودے تا ہم تولید کا ربھان اس کی راہ میں مزائم ہوتا ہے۔ فرویت کے جانب میلان ہر کئیں موجودے تا ہم تولید کا ربھان اس کی راہ میں مزائم ہوتا ہے۔ فرویت کے کمن ہونے کے کی مقدورے کا کوئی بھی حصداس سے جدا ہو کر ذکرہ شدہے۔ لیکن السی صورت میں آؤلید ناممکن ہوجائے گی۔ تو لیداس کے ہوا کیا ہے کہ پر انے عضویہ سے جدا ہو کرایک سے عضویہ کی التی میں اپنے دشن کو پالتی ہے "بیلا

اس اقتباس کی روشی شن ہے و واضح ہے کہ ایک کمل فر دجو تا کی صورت بیں اپنے آئی شن محد و دُہم شن اور یکنا ہے۔ اس کا اور یکنا ہے اس کے بارے شن اور یکنا اور یکنا ہے۔ اس کا انسان کہ اس نے اپنے وشن کو اپنے گر جس پال دکھا ہے۔ اس کا تصور فر ال ان کی طور سے ان کی اس معالمہ اندہ تھا ابنا و البید ہے برا ہوا جا ہے۔ کھل خودی کی یہ خصوصت قرآن ن کے تصور فرد اسے بنیا دی اعمام شن سے ایک ہے اور قرآن اسے بار بار دھراتا ہے ۔ معاصر سیخی تصور کی ترویج کے لئے تیس بلکہ صن خود اپنے تصور فرد کا کی بار کی خار دیت پنداند تصور سے فرار کی فاطر ۔ سے تاہم ہے کہا جا سکا ہے کہ فرد ہی تاریخ حقیقت مطلق کے فرد ہیت پنداند تصور سے فرار کی فاطر ہے جہ ہے کہا جا سکا ہے کہ فرد ہی تاریخ حقیقت مطلق کے فرد ہیت پنداند تصور سے فرار کی فاطر ہے ہے اور قرآن کی طرح میں ہے کہا اس اور جر چکہ سرایت کرنے والے عضر کے طور پر کی گلف راہوں سے عبارت ہے دو آئی کی طرح میں ہے کہا تھا تھا ہے گئی و فیشن ہوں کہنا دی تاریخ فرد ہے گئی و فیشن ہوں کہنا دی تاریخ فرد ہے گئی و دیا تھا تھا تھا کہ اس اور جروکی طرف رہے جی ۔ گرش یہ اپنے کی اس بارت کرتا ہوں کہنا ہوں کہنا ہے گئی فرد ہی تشخص کرنے کا تعلق ہے فارش کا نظر نظر ورست کیں ۔ وہ جمارت کرتا ہوں کہ جہاں تک قرآن کے خوالے کے ورش شخص کرنے کا تعلق ہے فارش کا نظر نظر ورست کیں ۔ وہ باری کے تی اس کے فرد ہے کا حوالہ دیا ہیں۔ ۔

اللهُ نُورُ السَّمَوات وَالْأَرْضِ مَصَلَّ نُورِهِ كَمِشْكُواةِ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كُوْكِبُ دُرِّيٌ (٣٣:٣٥)

اس شل شک آئیں کہ اس آئے جو کا پہلا جملہ بیتا رو دے ہاہے کہ بغدا کی فرویت کے تصورے آئر اف کیا گیا ہے گر جب ہم آئیت کے اگلے جے ش فور کے استعادے کا بیان و کھتے چی تو ہے پہلے کے بریکس اثر دیے لگتی ہے۔ اس استعادے کے مزید آگے یہ مانے سے اس مغیدم کو ذائل کرنا مقسو وہے کہ بغدا کوئی نے بیست کوئی مغمر ہے کہ وکہ فور کو بیان کے مختلے بیل مریخ کر ویا گیا ہے جے مزید فور پر بیان کے مختلے بیل مریخ کر ویا گیا ہے جے مزید فور پر بیان کے سازہ کی ماندہ ہے۔ وہ آئی کی ہودی آئی ہے کہ بغدا کی فور پر جو تشریخ میودی عیسائی اور اسلامی گئے ستارہ کی ماندہ ہے۔ وہ آئی طور پر جیر کی سوی ہے کہ بغدا کی فور کر جو طوح یا سے مطابق فور کی وقاری الا اسلامی اور پارٹی اس کی تعیم میں ہوتی ہے خواہ اس کا اپنا فطام حرکت کیسائی کوری دفاریش افراد فاس مطابق کوری دفاری سے سے فور کے استعادے کا جہاں تک خدا کے لیے استعال کا انتخالی ہے اس کا مفہوم خدا ہے لیے استعال کا انتخالی ہے۔ اس کا مفہوم خدا سے دیا ہے۔ استعال کا انتخالی ہے اس کا مفہوم خدا ہے دیا ہے۔ استعال کا انتخالی ہے دور کے استعادے کا جہاں تک خدا اے لیے استعال کا انتخالی ہے۔ اس کا مفہوم خدا ہے دیا ہے استعال کا انتخالی ہے۔ دور کے استعادے کا جہاں تک خدا اے لیے استعال کا انتخالی ہے۔ اس کا مفہوم خدا ہے دیا ہے دور اس کا مفہوم خدا ہے دیا ہے استعال کا انتخالی ہے۔ دور کے استعادے کا جہاں تک خدا اے لیے استعال کا آخلی سے دور کے استعادے کا جہاں تک خدا اے لیے استعال کا آخلی ہے۔

## آ سانی سے وصد من الوجود کی تشری کی طرف لے جاتا ہے۔

ے الگ ہوتے ہیں۔ انائے مطلق کی لا تناہیت اس کی کینی قوت کے لا تنائی اعمرونی امکانات سے عبارت ہے جن کا ہما ری معروف کا مکانات ہے وہ ایک لا تنائی جن کا ہما ری معروف کا مکانت ایک جزوی اعلیارہے۔ مختمر أحدا کی لا تناہی سے دو کا مکانت ایک جزوی اعلیارہے۔ مختمر أحدا کی لا تناہی سلسلے کابا عث تو ہے گرخود یہ سلسلے نہیں۔ اس میں لا تنائی تسلسل کاوٹل ہے۔ خودکوئی تسلسل نہیں۔

عقلی نقط نظر سے ویکھا جائے تو قرآن کے تصور خداش دیگر اہم عناصر خالفیت علم قدرت کا ملہ اور ابدیت ہیں۔ ان کی پہال بندر تن وضاحت کروں گا۔

بالذات فیش بلکہ حیامت خد اوندی کی تغییم کے عقلی چیزائے جیں۔ایک یا رمعروف بزرگ عفر من مایزید بسطامی کے مریدوں میں تخلیق کا سوال سامنے آیا۔ایک سریدنے قیم عامہ کے نظار تظریح مطابق کہا:

"أيك اليالحدونت تها جب ضرائ موجودتها اورضوا كيسوا يكون تها عرب ولاحد بسطاى في فرمايا:"اب بحي تووى صورت بيجواس وتت تني

سے مادی دنیا کوئی ایسامواڈنیک جوخدا کے ساتھ ہے ہے۔ ہے تھا اورخدا کویا فاصلے پر جیٹما اس پڑھل پیرا ہے۔ بلکہ اس ک حقیقی نظرت تو ایک مسلسل عمل کی ہے جے قکرنے الگ تھلگ چیزوں کی کٹرت میں بانٹ رکھا ہے۔ پروفیسر اڈنگٹن نے اس اہم مسئلہ پرمزید روشنی ڈالی ہے۔ میں جا ہوں گا کہ اس موقع پر اس کی کما ہے" زمان ومکان اور کشش گفل" کا حوالہ دول:

"جم ایک الی ونیاش رہے ہیں جس ش فاط وحوادث ہیں جن کے باہمی وقفون ش بنیا دی طور پر پر کونسبتیں قائم ہیں ۔ان ش حسانی طور پر ہے شارمز یہ چھید ور روابیا اور صفاحت کا اضافہ ہوسکتا ہے۔ان ارتباطات اور خاصیتوں کی موجودگی کی نوعیت الباطر رہے ہیں کی دوراقاد اور شن ش میتار بگذشیال موجود مول لیکن ان کی موجودگی اس وقت تک بیشدہ رہتی ہیں جب تک کوئی ان بریل کر آئیں معنوبت شدے۔ ای طرح صفات عالم ش سے کی مفت کی موجودگی اس وات معتویت حاصل کرتی ہے جب کوئی وجن اس کو الگ سے اپنا کرمعتویت وے۔صفات کے ہے متنی مجمو سے سے وجن مادے کی تعلیر کرتا ہے جس طرح منشور سفید روشنی کے بے را وارتعاشات سے توس و قزے کے رنگ تھلیر کرلیتا ہے۔ وہن مستقل اشیاء کوؤواتی رکھناہے گرعارضی چیز کونظر اعداز کردیتا ہے۔ اورنسبنوں کے ریا ضیاتی مطالعہ سے طاہر موتا ہے کہوہ طریقہ جس سے ذہن اینے مقاصد حاصل کرتا ہے وہ یہ ہے کہوہ ایک خاص صفت کو ٹائل اوراک ونیا کے مستقل جو ہر کے طور پر انتخاب کر لیتا ہے اور پائر ان کوڑ مان اور مکان کے اورا کامن ش کلئیم کرتا ہے تا کہ ان کے لئے کوئی دوامی جگہ پدا کرے جس کے لازی ستیج کے طور پر کشش تقل میکا مکیف اور جیومیٹری کے قوانین کی فر مافر وائی معرض وجودیں آئی ہے۔ کیاہے کینا مبالقہ ہوگا کہ ذہمن کی طرف سے دوامیت کی الاش الل طبية ياست كى كا كذات كى كانت كارب- الله

اس اقتباس کا آخر کی نقره پروفسر او تکنن کی کتاب شن نهایت گهری سوی کی حال چیز ہے۔ کیونکہ ماہر طبیعیات سے استخدار بین کا رہے ایک بید معلوم کرنا ہے کہ کیا بظاہر دکھائی دینے والی طبیعیات کی ٹا بت ونیا 'جے وائن نے تباست کی ٹا بت ونیا 'جے وائن نے تباست کی ٹا بت ونیا 'جے وائن کے تباست کی ٹائن کی ٹا بت ونیا 'جے وائن کے تباست کی ٹائن کی ٹائن کی ٹائن کی بین اور نیا وہ وائن آئن سے بیوست او ٹن ٹی چین جے مرف ایک و است کی شیئیت سے تصور کیا جا سکتا ہو ۔ مرف ای می دونوں اس سے تصور کیا جا سکتا ہو ۔ مرف ای می دونوں اس سے مرسور بین

تا ہم یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جس کا جواب آ مے ہوئے سے پہلے ویتا ضروری ہے۔خدا کی جلیتی تعالیت سے کارتخلیق س طرح وقوع پذیر ہوتا ہے؟ الہیات کے سب سے زیادہ قد است پہند تورنا حال مقبول کمتب فکر میری مرادا شاعرہ سے ہے کا نظریہ یہ ہے کہ البیاتی تو تا اُن کا تطبیقی طریق جو جری ہے۔ اور ان کے اس نظر یے کی بنیا و قرآن تھیم کی یہ آعت دکھائی وہی ہے:

وَإِن مِنْ شَيْ مِ إِلَّا عِنْقَنَا خَوْ آئِنَّةً وَمَائَتَوْلَةً إِلَّا بِقَلْمٍ مُعْلُومٍ (١٥:٢١)

الی کوئی شیختی جس کیز الے مارے یا سندوں جو چزیں ہم نا زل کرتے ہیں وہ ایک مقررہ معلوم مقد اریس موتی ہے۔

اسلام بش تعبورجو جريت كانشوونما مانا ارسطو يرساكن ونابت كالنات مرخيال مرخلاف بهلى الهم عقلى بغاوت كا اشارہ ہے۔اس نے اسلامی قلری تاری کا سب سے اہم اوردلچسپ اب رقم کیا ہے۔اس تقانظری سب سے پہلی صورت كرى بعره كے مكتبہ لكر كے ابو باشم (معموم) في اور بغداد كے مكتبہ ككر كے سب سے جرأت منداور مانا مت لكر ے ما لک الہماتی قلسنی ابو بكر با قلانی (م ١٠١٢) الله نے كى بيعر ميں تير حويں صدى كے بقاز ش جيس اس كى ايك مر بوطاتو فی موی میموندس کی کتاب ولیل الحائز میں التی ہے۔وہ ایک بیدوی البیاتی مشکرتها جس نے سیان کی مسلم بوغورسٹیوں میں تعلیم یا فی۔ میل اس کتاب کا فرانسی تر جرد ۸۹۲م میں موک نے کیا۔ حال ای میں امریکہ کے ر وفیسر میکا والد نے اس کے مشمولات کی مد واؤ می او کی سیس میں کی جہاں سے ڈاکٹر زومر نے اسے لیکرجنوری ١٩٢٨ ء ك "مسلم ورالا" رسالے يس شائع كيا-تا جم ير وفيسر ميك ويلد نے يدور إنت كرنے كى كوشش فيس كى كدوه كولى انسياني قوتين حيس جوسلم علم كلام بن جوجرعت كفشوونما كاسب بيس- ملك وواس إحد كوشليم كرتا بيك بینانی فکریس اسلام کے نصور جوابر جیسی کوئی شے بیس مرچونک و مسلمان مفکرین کوکسی طبع زاؤنفر بے کے خالق ہونے کا اعز از نش دینا میابتا <sup>سال</sup> اور چونکه اُس کیزز دیک ایک برسی می مشایهت اس اسلامی نصوراور بدهون ے ایک فاص فرتے کے مابین پائی جاتی ہے ابدا اُس نے وقد مینتج اخذ کرلیا کریتصور اسلام افرر بده مت کے اڑ ات کے باعث ہے۔ اللہ میں سے اس قطبے اس انتقائی فلسفیان تصور کے منافع پر کمل بحث ممکن فیس ۔ اس یہاں اس کے جنونمایاں پیلووی کی نشاعہ می کرتے ہوئے ال خطوط کی طرف اشارہ کروں گا جن پرمیری رائے ش

مديد طبيعيات كى روشى من اس كالفكيل نوكا كام آ مي يد منام إي-

اشعری کتب کے مقارین کے مطابق ونیاان ذرات سے منائی گئے ہے جنویں وہ جوہر کہتے ہیں لینی لاتعداد چھوئے جمود نے کھوٹے جو ایٹم جومزینا 18 مل تقدیم ہیں۔ چونکہ نظامی گئی التحدود ہے جوہر کی تعداد تمای کئیں ہو گئی۔ ہر لیحد نے جو اہر وجود شن آرہے ہیں اور کا کتاب مسلسل وسعت پذیر ہے۔ جیسا کرتر آئن تھے کا ارشاد ہے:

یزینڈ بنی الْفَحلْق مَا یَشَاءُ (1: ۳۵)

مدا في كان ش جوج بهاب اساف كراب

جوہر کی حقیقت اس کی ہستی سے انگ ہے۔ اس کا مطلب میرے کہ ہستی ایک صفت ہے جو جوہر کوخد اکی طرف سے وديعت كى جاتى ب-اس مفت كويائي سيكل جوجرطد الكيليقية تائى كيطور يركويا خوابيد ويرا اموتاب-اس ك ہست شل آئے سے مرادسوائے اس کے محفظ کی کیفدا کی محلیقی آؤ انائی مشہود وہوگی ہے۔ چنانچہ جو ہرا پی حقیقت ش كولى جسامت دن ركانا -اس كاكل وب كين مكان س بن إز -ابية اجماع كود يع جوامروسعت بذير موت ہیں اور مکا نبیت کوجنم ویتے ہیں۔ ملے اس حزم جونظریہ جو اہر کا فقاد تھا این سے استن انداز میں کہنا ہے کہ آر آن محیم ک ز ان الله الرحل الدوسة من المرتيز وس كرتي جس كوبهم شركية جي وواجي البين اصليد بن ان اعمال كالمجموعة ہے جنہیں جوامر کہتے ہیں۔ جو مری مل کے تصور میں مشکل یہ ہے کداس کی کوئی وائی تصویر دیس من سکتی۔ جدید طبیعیا سد بھی ایک خاص جسی کمیت کے جو جرکا اور اک بطور ایک عمل کے کرتی ہے۔ گرا جیسا کہ پر وفیسر او ملکن نے نٹا مران کی ہے، جہال تک ایک تمل نظر یہ مقادر عمل کی تعلق ہے وہ ایسی تک مکن تیں ہو آگر چدا کے فیرواضح تعورموجود ہے کہل کی جوہر مت خود ایک عام کا لون ہے اور مید کدالیکٹر ون کا ظیور کھی کسی شرک طور اس پر مخصر

ہم نے ویکھا ہے کہ جرجو ہر ایک کل رکھتا ہے جس میں مکان کا وقل تھیں۔ اگر ایسا ہے تو بھر حرکت کی لوجیت کیا ہے کیونکہ حرکت کا معروف مطلب ہے مرورتی المکان۔ چونکہ اشاعر انے مکان سے مراوجو ہر کا اجتماع لیا تھا ہے تی کہہ سکتے جنے کہ یہ حرکت جسمانی طور پر اوّل سے آخر تک مکان کے تمام ورمیانی ثکامت میں سے سفر کرنے کا نام ہے کیونکہ الی تشریح کا مطلب لا زی طور پر میفرض کرنا ہے کہ قلا کی موجودگی ایک حقیقت ہے۔ قلا کی مشکل پر قابویا نے کے

لئے تل نظام نے طفر ویا زائد (چھلا تک) کا تصوروض کیا اورجم کی حرکت کا بول تصور کیا کہ یہ مکان کے تمام تعین مقامات سے نیس گزرتا بلکہ خلاش ایک مقام سے دوسرے مقام تک جست لگاتا ہے۔ قطام کے مطابق حرکت جیز ہو یا آ ہستہاس کی رفتار ایک می ہوگی اس کی وجی تھٹی ہے کہ ہوخر الذکر کے دیکھے کے مقامات زیادہ ہوں گے۔ش اعتر اف کرتا ہوں کہ مشکل کے اس حل کوشن تھے پایا۔ اللہ تا ہم ش میدواضح کردوں کے موجودہ جو ہر بیت کو بھی ای طرح ك مشكل كاسامنا فغا اوراس في بحى العطر ح كاحل بيش كيا ہے- ياد ك كانكرية مقادير كے تجربات كے بيش نظر ہم كى جوم كى ظلا كے كى مخصوص رائے يرهمكمل حركت كا تصورتي كريكے - يروفيسر وائث ميز في انى كاب " سائنس اورجد بدونیا" میں نی ست میں ایک امید افز انشر تکا بیاں کی ہے کہ ایک الیکٹر ون مکان میں اپنے راستے بر ے مسلسل دین کر رہا۔اس کی استی کا متا ول تنسوریے کہو وخلا میں مخلف مخصوص مقامات بر مخلف زمانی مراق اسے لے ظاہر ہوتا ہے۔ یہ ایک موڑ گاڑی کی طرح ہے جوفرض کینے اوسطا مسامل فی محدثہ کی رفتارے سٹرک پر جارای ہو محروور كبيمسلسل دركز رراى مو مك يك بعدد كار ي تنكف سنك ميلول ير كام مورى مو اور مرسنك ميل يروومنك 2-14-

اس نظریر فلیق کا ایک ایم پیلواس کا تصور عرض ہے جس کی دوائ فلیق پر جوابر کی جستی کے تنگسل کا انصار ہے۔ اگر خد ااعر اض کی فلیق سے باتھ اٹھا لے جو برکی جستی بطور جو جرئم ہوجائے گی۔جو برشنی اور شبت صفاعت رکھتے ہیں جناییں علیمہ ونلیمہ ویش کیا جا سکتا۔ اللہ پر متضاد جو ڈوال کی صورت میں ہوتی ہیں۔ مثلاً زیر گی اور موسط حرکت وسکون

اور عملاً كى دوران كى ما المدين موتى -اس عدودتان يرة مدوية ين:

## (١) الني فطرت من كي شيكوثيات فيس-

(ب) جوابر کاایک بی نظام ہے۔ یعن جے ہم روح کہتے ہیں اِنودہ مادہ کی کوئی لطیف صورت ہے یا محض ایک عرض ہے۔

میراخیال ہے کہ خلیق مسلس کے تصوری دو سے شے قائم کرنے کی طرف اشاعرہ داخب ہے پہلے نتیج میں کی قد رسچائی موجود ہے۔ میں قبل ازیں بھی کہ چکا ہوں کے میری دائے شل قر آن کی دور آبینانی کلا سیکیت کے ممل طور

پر منانی ہے۔ اللہ میں اشاعر و کے نظریے تات کواس کی تمام تر کرور یوں کے باوجودا کیے بنجید وکوشش تصور کرتا ہوں جس ی بنیا دمشیت مطلقه یا فقرست مطلقه به اورجوساکن کا نتامت مے ارسطوی آنگریے کی نسبت قر آن کی روح کے زیا ■ قریب ہے۔ سام میر سنز ویک اسلام کے اہرین البیات کارفرض ہے کہ وسنتقبل ش اس خاصراً فلسفیان نظر ہے ک ازسر نوتھکیل کریں اوراس کوجد بدسائنس کے تصورات کے قریب تر لاکیں جو خود ای ست میں آ مے برحتی ہوئی انظر آتی ہے۔ دوسرانتیجہ مادیت کی طرف ماکل دکھائی ویتا ہے۔ بھر ایٹین ہے کہ اٹناعرہ کا بیڈنظ نظر کیٹس ایک عرض ہے ان کے اپنے نظریدے کے حقیقی رجمان کے منافی ہے جس کے تحت جوہری مسلسل ہستی عرض کی تخلیق مسلسل پر خصر ہے۔اب یہ بات تو واضح ہے کہ حرکت زمان کے بغیرنا تائل تصورے اور چینکہ زمان کا تعلق حیات للسی سے ہے موخر الذكر عركت معه زيا ووبنها وي ب- اكر حيات تفسى فشراقو زمان بحي نيس اورا كر زمان فيزراتو حركت فينس- پس اشاعر وجے عرض کہتے ہیں ورحقیقت جواہر کے تشکیل کاؤمد دارے۔جواہراس وقت مکانی ہوتے ہیں یا ہوتے و کھائی وسية بين جب وه استى كاصفت بالينة بين قد رت الى كى ايك صورت كى حيثيت سے وه لا زى طورىر روحانى مول مے اللس خاصرا ایک عمل ہے جم محض ایک ایساعمل ہے جونظر آ اے دور قائل بیائش ہے۔ورحفیات اشاعرہ نے " نقط ۔ لیے کے جد بیانظر بے کی ایک دھند لی ہے چیش جنی کی محروہ فقطے اور مصلے کے یا ہمی تعلق کی لوجیت کو درست طور رر جائے ش نا کام ہو گئے۔ان دونوں ش الحدزيا دہ بنياوى ہے مرفقط كو تھے سے الك انت كيا جاسكا كيونك ب اً س کے اعمار کا ایک لازی اعداز ہے۔ نظار کوئی شے میں ہے بلکہ یار کو کھنے کائی ایک اعداز ہے۔روی خزالی کی نبت اسلامی دور کے نیادہ تریب ہے جب وہ کھاہے: پیکر اڑ یا جست شخ نے یا اڑو بإده ال ما مست شق نے ما الزو بدن ہم سے موجود ہوا ہوند کہ ہم بدن سے بشراب شل نشر ہم سے ہے بشراب سے ہم نشہ عاصل کیں کرتے۔ مہم بقول ایک اردوشاع کے ہوں کی آگ میں جلنے کا نام ہے شاب اپنے لیو کی آگ میں جلنے کا نام

چنانچر حقیقت بنیا دی طور پر روی ہے تا ہم روی کے درجات ہوتے ہیں۔ تاریخ ظراسلای شل حقیقت کے درجات کا تصور فیخ شہاب الدین سے وردی معتول کی تریوں شل تظرات تا ہے۔ جسر جدیدش ہم اس موضوع پر وسیح پیانے پر کام فرید رک یک کے ہاں اور زیا وہ قریب نمائے شل تخیانی لارڈ ہالڈن کی کتاب '' اضافیت کا دور' شل بیانے پر کام فرید رک یک کے ہاں اور زیا وہ قریب نمائے شل تخیان لارڈ ہالڈن کی کتاب '' اضافیت کا دور' شل جواس کی وفات سے پھوئی مرم پہلے جہی وہ اللے ویکھتے ہیں۔ شل نے حقیقت مطلقہ کو 'انا' کے طور پر لیاہے اور اب شل مور پر بیاہے اور اب شل مور پر بیاہے اور اب شل مور پر بیا ہوں کہ انائے مطلق سے انا کی مطلق کی تا ہوں کہ انائے مطلق سے انا وک کا می صدور ہور ہاہے۔ انائے مطلق کی تا تی تقام تر تفصیل شل ادی اور عمل ایک ای منہوم رکھتے ہیں تا کی اکا تو ان کی حقیقت سے کام کرتی ہے۔ یہ کا کتات اپنی تمام تر تفصیل شل ادی جو ہر کی میکا کی حرکت سے لے کر انسانی اناش کو کی تر زادان جرکت تک ایک تنام اور برتر انا کا انکشاف ہے۔ اس

قدرت الہے کا ہر جوہرخواہ وہ اپنی ہستی ش کتائی معمولی کول شہوخود ایک انا ہے۔ تا ہم انا تیت کے اظہار کے درجات ہی درجات ہیں۔ ہستی کے سارے سرکم ش انا تیت کاشر بتدرت کی بلندتر ہوتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ اٹسان ش اپنی محکیل کو کا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اٹسان ش اپنی محکیل کو کا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آر آن جید انا نے مطابق کو انسان کی شددگ سے بھی قریب قر اردیتا ہے۔ سیلے

حیات البید کے دوائی بہاؤش بماری سی موتوں کاطری رہتی ہے اور حرکت کرتی ہے۔

کردیتی ہے۔ <sup>24</sup> خودی کی بین خصوصیت ا**س کی اصل حقیقت کا راز ہے۔انسان جس می**ں خودی اپنی اضافی اسکیت تك يَنْ إِنْ إِنْ الله وحد من خالفيه ش الك مستقل مقام وكفائها والمالم رجوه حقيقت كم اس اعلى ورج كاحال ہے جواس کے اردگر دکی اشیاء کو نصیب نیس مندا کی تمام مخلو قات شام رف انسان تل ہے جواہیے بنانے والے ک حیات فالقیدش شعوری طور پرحمد ایسکایے۔ ایک ایک مجتر ونیا کے تصوری صلاحیت کے ساتھ جواسے ووایعت ک استنى ہے اوراس ملاحیت کے ساتھ كيو مو دوكومطلوب في بدل سكتاہے اس كى خودى افر او بيت كى طرف يوجے اور كمائى مامل كرنے كے لئے اس ماحول سے بورااستفاده كرنا جائتى ہے جس بن اسے غير معيند مدت كے ليے كام كرف كى مهلت وى كى ب- اس سنطرين البياغ خطبية السانى خودى اس كى أزادى اورلا فالبيت ين الفصيلى اظهار خیال کروں گا۔وریں اثناء ش چھر الغاظ جو ہر زمال کے نظر بے کے بارے ش کہنا جا ہوں گا جواشاعرہ کے نظر بے مخلیق کا کزورزین پیاوے ۔۔۔اس لیے شروری ہے کہند اک صفت ابدیت کا کوئی معتول نظار نظر اپنایا جا سکے۔ ز مان كا مسئلمسلم مفكرين اورصوفيا كے لئے كيش وجد طلب و إے -اس كى ايك وجديد حقيقت وكمانى وي ب كه قر إن تحيم كمطابق ون اوروات كاليكياور ويكر الناغدا كانتاغول شل سيكر واناكياب اورووسرى جزوى وجربيب كرافيجر اسلام في أيك معروف حديث ش جس كا اورجو الدويا كياب خداكوهم (زمال) كامتر اوف قرار وا ہے۔ اس ایٹیا کی عظیم سلم صوفیا ، وجر کے تنظ کی صوفیان خصوصیت کے قائل منے می الدین این عربی کے بقول " وہر" خدا کے خواصور مد ناموں میں سے ایک ہے اور امام رازی افٹی تھیر میں بتاتے ہیں کہ بعض مسلم صوفیانے آتیں لفظ دھڑ دیبوریا دیمار کاوخلیفہ کرنے کو کہا۔اشاعرہ کاتظربیتا رہے تھر اسلامی میں زمان کوفلسفیا نہ سطح پر جانے ک الذلين كوشش ہے۔اشاعرہ مےمطابق زمان مغروة ناسته كا أيك سلسله ہے۔اس سند یہ باعد واضح طور پرمتر تھے ہوتی ے کہ دومنفر دؤ تات یا زمان کے دوجوں کے دومیان زمان کا ایک خالی لیو بھی ہے جس کوہم کویا زمال کا خلا کہیں گے۔ اس ستیج کی لغویت کی وجہ می حقیقت ہے کہ وہ اسے موضوع تحقیق کو کمل الور پرمعروضی نظانظر سے دیکھتے تھے۔انہوں نے بونانی فکری تا ری سے کوئی سی میں سی اجنوں نے مین الفر احتیار کیا تھا اور وہ کی نتیج بک زیس پہنچ تھے۔ ہمارے زمانے میں نیوٹن نے زمال کوا کیے ایک چیز قرارویا جواتی واست میں اوراٹی عی نظرت میں ہراہر روال دوال

ہے۔اس بیان میں جوندی کی تعید میں پیٹیدہ ہے اس مار نوٹن کے عروضی نظانظر پر شدید تقید کی جاسکتی ہے۔ہم ب بات الله مجد سكت كرس طرح ايك جيز اس عرى شل خوط ذان مون ير الريد ير موتى به اورك طرح وه ان اشياء ے مختلف ہے جواس بہاؤ شن شر کیے تھی جی ۔ ایس اور اگر زمال کوئدی قیاس کریں تو ہم زمال کے آغاز انجام اور اس کی حدود کے بارے شرکوئی تقسور قائم نیٹل کر سکتے۔ اس محصلا وہ اگریہا و محرکت یامروری زمال کی ماہیت کے لے حتی لفظ بیں آؤ بھر زمان کا ایک دوسر ازمان بھی ہوگا جس ٹس پہلے زمان نے حرکت کی ہوگی اور پھر اس زمان کا بھی اليك اورزمان موكا - بول سيسلسلداد اعتها تك جلاجائ كالمقذانهان كالممل معروضي تصورانها في مشكلات كاشكارب-تاهم اس إسد كا احتر اف كرناميا ب كم كمي ربخانات ركھے والاحربي وجن بينانيوں كيافر ح زمال كوغير حيتي تعموريس کرسکتا تھا۔ اور شدی اس بات کا اٹکا رکیا جا سکتا ہے کہ کوہم کوئی ایس حس بیس رکھتے جس سے زمان کا اور اک کیا جا سکے بیا کیا طرح کا بہاؤے جواکی واقعی جوہری پرباور کھتا ہے۔ حقیقت یہے کہ جدید سائنس کا نظار کھی الکل وال ہے جواشاعرہ کا تھا۔ زمال کی ماہیت کے بارے میں طبیعیات کے جدید انکشافات کے مطابق ما وہشکس سے عمروم ے ۔اس اسلے ش روفیسر روائیر کی تناب "فلف اور طبیعیات" کی بے میارت قائل فورے: " قدما کے نظار نظر کے برعس كانظرت جست دين لكاتى اب والتح طور برنظرة ناب كركا خات ش اجاك جست لكاف سه الاحلام عمل رونما ہوتا ہے، بظاہر نظر ندا نے والے قدریکی ارفقائے تیں ہوتا مطرحیاتی ظلام تو صرف مخصوص مثنا ہی حالوں ک الى الجيت ركفنا ب كيونك دو منكف اور يك بعد ويكر دونما موت والى حالتون كدوميان كا كان فيرحركت بذم مونی ہے اور زمال معطل موجا تا ہے۔ اس کا مطلب بیہ ہے کدر مان بد او فیر معسلسل ہے اور اس کا بھی جو مرموتا ے۔ " اہم مکتریہ ہے کہ اشاعر و کافیر کاکوشش مو باجد بد مقرین کی وونوں ممل طور پر نفسیاتی تجزید سے مروم میں اور اس مروی کا نتیجہ بید تکا ہے کہ وہ زمان کے موضوی پہلو کے اور اک ٹس نا کام رہے ہیں۔ اس نا کامی کی وجہ ے ان کے نظریات کی مادی جواہر اور زمانی جواہر کے قطامات الگ الگ ہو گئے اور ان کے درمیان کی طرح کا کوئی عضویاتی رشتہ بیس رہا۔ یہ بات تو واضح ہے کہ اگر ہم زمان کو خالص موضوعی نظارتظر سے دیمین تو متعد دمشکلات پیدا ہوجا کیں گی اس لیے کہم جوہری وقت کا خدار اطلاق کرتے ہوئے اُسے الی زعر کی کا حال قر ارتیس دے سکتے جو ابھی معرض تکوین میں ہے۔جس طرح ''مکا**ن زبال اور ذات منداوئدی' پر اپنے ایک خطبہ میں پر وفیسر البیکز ن**ر رنے

کہا ہے، ماح مناخرین مسلمان البین ان مشکلات سے پورے طور یہ آ گاہ تھے۔ ملاجلال الدین ووانی نے اپنی كتاب" زورا" كايك يوس فن جوايك جديد طالب علم كوير وفيسر واكس كي تصور زمان كى يا وولاتا ب جميل بنايا ے کداگر ہم زمان کو ایک سم کی عدت تصور کریں تو سے میں واقعات کا ظیور ایک جلوس کی صورت میں حرکت کرتے موے تظری تامکن بنا وے گا۔ اور اول بیدت ایک وحدت وکھائی وے گی۔ تب ہم اے ایک الوہی عمل کی طبیح زاو صوریت کہتے کے سوا اور کوئی او می ندکر میس کے جوابیتے ہور ہے اور کے ساتھ تمام مراحل سے گزر رہی ہے۔ مگر ملا و ذانی بہال سلسل کی تطریق کے بارے میں زیادہ گھری ہمیں مناہرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہوہ اضافی ہے۔ لإزا وه خدا مح معاملے میں عائب ہوجاتا ہے کولکہ خدا کے سامنے تو تمام واقعات ایک بی عمل اوراک میں متحضر موتے ہیں مولی شاعر عربی کا بھی تقریبا میں نظائظرے - اس وہ خالص مادیت اور خالص روحا است کے درمیان زمان کی لاتعداوالواع کا تصور پیش کرتا ہے جو مختلف هنتیر در جات و جود کے لئے اضافی ہیں ۔تا ہم کروش اللاک سے پیدا ہوئے والے کثیف اجسام کاوقت مامنی حال اور مستنقبل میں آنائل تقسیم ہوتا ہے۔اس کی نظر سد اول ہے کہ جب تحك أيك ون نش كزرتا ووسراون وجود شن نش أنا فيرماوي وجودون كاونت يمي تسلسل ش موتاب مرشوس اجسام کا پور الیک سال غیر ما دی اجسام کے ایک دن سے ذیا وہ بیس ہوتا۔ اس طرح جب غیر ما دی اجسام کے در جامعہ میں آ کے برجے جا کیں گل جم زمان الی کے درج تک بھی جا کیں گے جہاں زمان مرور کی خاصیت سے کلیٹا آزاد موتا ہے ۔ ندید جا اس زمان میں تشہم تھے اور اور اور اور کی کوئی بھی چیزموجودیس ۔ بداید سے کے تصورے بھی الا ہے كيونك اس كے ساتھ ابتد اوانتها كے زبانى تصور است بھى خسلك دين كئے جا كئے ۔ خد اا يك بن نا تا بل كتبيم على اوراك ش تمام جيز ول كود يكما اورستنا ب- منداك الاليت زمان كى الريت \_ مسبب تن بكداس مريس وفت كى الإليت مندا کی اولیت کی ان ہے۔ میں البیدوں ہے جے قرآن آم الکاب کے ام سے بیان کرتا ہے اللہ جس شن تمام تا رئع علم ومعلول محتاف إن الي التي التي يرتر الدي أن شن مر كاز ب- تمام معلمان يتكلمين ش سے فخر الدین رازی نے زمان کے مسئلے کوسب سے نیا وہ تجیدگی سے موضوع بحث بنایا۔ اپنی کتاب"مباحث مشر قید 'شن امام رازی نے ایسے تمام معاصر تظریات زمان پر بحث کی گر چونکہ وہ بھی اپنی منہاج فکر شن معروشی تھے

الذاكى حتى يتج تك دري كالل كمايدة

"ش اس قائل نیس ہوا کے زمان کی ماہیت کے بارے ش کوئی تیتی چیز وریادت کرسکوں۔ بیری اس کتاب کا متصدیہ ہے کہ ش کس کی جانبد اری کے بغیر وہ سب کھے بیان کر دوں چؤنظر ہے کے حق ش یا خلاف کہا جا سکتا ہے۔ وقت کے مسئلہ پر بالخصوص ش نے دائے طور پر کسی کی طرف داری کرتے سے خود کویا ذرکھا ہے"۔ سے بیا

اویر کی بحث سے یہ بات واستے ہوتی ہے کہ خالص معروضی انداز تکرزمان کی ماریبت کو بھے ش جزوی طور برای معاون ہوسکتا ہے۔اس کا بھی راستہ ہمارے شعوری تجربے کامخاط نفسیاتی تجزیہ ہے جوزمان کی ماہیت کومیاں کرنے کا واحدرات ہے میر اخیال ہے آ ب کویاد موگا کہ س قاس مے دو پہلود کانس بعیر اورنس نعال ش فرق کیا تھا۔ ننس بصیر خانص دوران لین براتو از تنتیر میں رہتا ہے۔ نکس کی زعر کی کا مدار اس کے بصیر ہوئے سے تعال ہوئے اور وجدان سے تعمل کی طرف حرکت زن ہونے ہے۔ای حرکت سے زمان جوجری پیدا مونا ہے۔البدا ہما راشعوری تجر بہجو ہمار ہے تمام علوم کا نفظہ آ خاز ہے جسیں ایک ایسے تعمور کا سراخ ویتا ہے جو ثبات وتنجر یعنی زمان بحیثیت ایک وصدت نامید یا بحثیت و بمومت اور زمان بحثیت مجموعة جوابر کے مابین تفیق پیدا کر دیتا ہے۔اب اگر ہم اسے شعوری تجرب کی رہمانی کو تبول کرتے ہوئے تائے مطلق کو تائے منائی برقیاس کرلیں او جم و کھتے ہیں کہ خودی مطلق کا زمان ایک ایساتغیر ہے جو بغیر مشکسل کے ہے لیمن پر ایسانا میاتی کل ہے جس میں خودی کی جلیتی حرکت کی وجہ ے جوہر بہت فلاہر مونی ہے۔ بھی میر داما داور ملایا قر کے این انظر تھاجب و دیہ کہتے ہیں کہ وقت مل تخلیق سے پیدا ہوتا ہے جس سےخودی مطلق این انتہا اور فیرمتعین تلیتی امکانا مدکومائق ہے اور کویا ان کی پیائش کرتی ہے۔ اس میا کہا جاسكان يكنداك لاحدود ومدور ومدلاتعداد يتلقى امكانات يرميط يرينانيداك فرف خودي الديد شراق ے جس سے میری مرادے بعد ارتفیر اور دومری طرف وہ نمان عسلسل میں رہتی ہے جس کے ارسے میں میں مسجمتنا ہوں کہوہ محضوماتی طور پر ابدیت سے متعلق ہے کوئکہ میہ ہےتو از تھیر کا بیا نہ ہے۔مرف ای منہوم میں میمکن ہے کہ ہم قرآن کا اس است کو بھی سے

لَهُ اخْتِلَاكُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ (٥٠ ٢٢)

(ون رات كا أمّا جاما اس كرسب سے ب) الله مسئلے كر اس كل يبلو يرش كري تعليم خطبه يل بات كر چكا

علم کا اطلاق اگر منا ہی خودی پر کیا جائے تو اس ہے مراد پھیشہ استدلالی علم ہوگا: ایک زمانی عمل جو ایک ایسے حقیقی ا خیرزیرمر کوزرہ تا ہے جوعام نظانظر مے مطابق تائے مدرکہ محدومرواتی وات سے قائم ہے۔اب اس مفہوم میں اگر علم كوهم كل تك وسعت ويدوى جائے تو يسى يرغير كى مناسبت سے اضافى بى رہے گا۔ اس لئے انائے مطلق سے اسے منسوب نیس کیا جاسکے گا کیونکہ سے برجید ہے ہور منائی خودی کیافرے اس کا پس مظرمتموریس کیا جاسکتا۔ جيها كرہم پہلے و كير بچے بيں بدكا خامند خود خدا كے روير و اوراس سے غير كوئى چز نبل ہے۔ بدالي محض أس واثت تظرة تى ب جب بم كليق كي لويون ويكية بين كرينداك إن ايك تاريخي والعدب المحدوداورلا منااى خودى لین مندا کا ثلا دسے دیکھیں تو اس سے غیر کوئی چیز موجود ڈیش مندا کے پال فکر اور عمل ، جانے کاعمل اور مخلیق کاعمل ماہم متر اوف ہیں ۔ یہ استدلال کیا جا سکتا ہے کہ خودی خواہ وہ محد ود ہے یا لاحد ود، وہ فیرخو دی کے نقائل کے بغیر دیس مجل جاسکتی اور اگرخودی مطلق کے باہر بیکونیس تو خودی مطلق کی بطورخودی تنبیم بیس موسکتی ۔ اس ولیل کا جواب بے ہے کہ ایک شبت تصوری تفکیل ش منطقی الکارے کوئی مدد حاصل بیس کی جاسکتی کوئلدیے تصور لا زمی طور پر تجرب ش آ نے والی حقیقت کی لوحیت پر اینا انتصار رکھتا ہے۔ تجربے پر ہماری تھیدے حقیقت مطلق کے یا رے ش پروچانا ہے کہوہ ایک حیامت والهمر ب جو برهٔ ری دری کی محتجر ب محدوالے سے دیکھا جائے تو سوائے ایک ما میاتی کل مے جاتی النس جاسكتى \_\_احية ب يس بوست اوراك نقط يرمر كزديات كى ال اوميت كوار أظر حيات مطلق كالنبيم لطور ایک خودی کے بی ممکن ہے۔ ایک علم اینے استعدال فی مغیوم میں الاعدود او نے کے واوجود ایک البی خودی سے منسوب دین کیا جاسکتا جو بیک وقت جس شے وجائی ہے اس کی بستی کے لئے بنیا و بھی فراہم کرتی ہے۔ برقسمتی سے یہاں زبان کوئی مدونیں کرتی۔ ہمارے یا س کوئی **تند** منیں جواہیے علم کی نوحیت کو بیان کر سکے جومعلوم شے کا تخلیق کاربھی ہو علم الی کی وضاحت کے طور مرہم کیہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالی کاعلم کلی اوراک کاوہ واحد نا کا مل تجزید کس جواکی الدی آن کی صورت میں اسے واقعات کے مخصوص قطام کی حیثیت سے آگاہ رکھتا ہے۔ جلال المدین ووّ انی اور جمارے زمانے میں پر وفیسر رائس نے خدا کے علم مے یا دے میں تصور فیش کیا ہے۔ میک اس میں جائی کا ایک

عضرضرورموجود ہے مگراس ہے ایک کھل ملے شدہ متحد متعین متعقبل والی کا نکات کا نصور اجرنا ہے جس میں متعین

واتعات كأعم نا قابل تبديل بي يورس في تقدير اعلى كالرح خد الى كليتى نعاليت كاست كو يميشه ك المتعين كر ویا ہے۔ در حقیقت علم الی کو اضعالی مسم کی ہمہ دانی قر اروینا اسٹن سٹائن سے بٹل کی طبیعیات کے اس ساکت خلاکی طرح ہے جس شل بظاہر جملہ موجودات کی وصدت موجود ہے یا جوالیہ آئینہ ہے جو انفعالی طور پر چیزوں کی مہلے سے تفکیل شدہ تعمیل منعکس کرتا ہے جن کا انتظام منائی شعور ش صرف بھووں میں ہوتا ہے علم الی کی تعلیم لا زمی طور ر ایک زئرہ سی میں میں میں سے مونی جائے جس سے اسین طور پرموجوذظر آنے والی اشیامنا میاتی طور پر وابست جیں ۔بلاشیر مندا کے علم کوالک منعکس کرنے والا آئیز تصور کرنے سے ہم منتقبل کے واقعات کے یا رہے ہیں مندا کے سلے سے موجود علم کولومحفو قذبنا کینے ہیں بحربیالازی بات ہے کہ ہم ایسا خدا کی آزادی کی قیمت پر ہی کریا تھی گے۔خدا ک حیات میلیتی کے نامیاتی کل میں مستنفیل لازی طور پر پہلے سے موجود مونا ہے مراس کی موجود کی ایک بیٹن طور پر کے بندھے اور متعین نظام واقعات کی بجائے ایک مطے امکان کے طور پر ہوتی ہے۔ جو بھی ش کہنا جا ہتا ہوں ایک مثال سے واضح موجائے گا۔فرض کیجنے ،جیسا کرانیانی فکری تا رہے ٹیل بھن او قامت موتا ہے ، کرآ پ کے اورشورش ایک ایسال را ورتصور پیدا مونا ہے جو اسے اندر اطلاق کی بے بنا مالمنی قوت رکھتا ہے۔ آپ اس تصور سے ایک وجیدہ کل کے طور پر نور کی طور پر آگاہ ہو جائے ہیں۔ گر تعقل تی طور پر اس کی مختلف تنصیلات کو بروسے کا راائے اس واقت در کا رہوتا ہے۔تصور وجد الی طور بر تمام اسکانات کے ساتھ ذہن شل موجود ہوتا ہے۔ آگر کس لیے کس فاص اسکان کو آب متفی سنے برنس جانے تو باس بنام بین کرآپ کاعکم ناقص ہے بلک اس کی وجہ یہ ہے کہ اس امکان کے جائے ک صورت مولی بی نیال - تجرب مے ساتھ ساتھ کی تصور کے اطلاق کے امکانات ظاہر موتے جاتے ہیں ابھش ولداؤ اس تصور کے امکانا من جائے کے لئے مشکرین کی تی سلیس ورکار ہوتی ہیں۔ مزیدیر؟ ب ضدا کے علم بطورا تفعالی معردت کے خالق ہونے کے تعمور تک بھی رسائی تیں ہوسکتی۔اگرتا ریخ کو پہلے سے مطے شدہ واتعام کی ایک ایس تعويركها جائے جوتا رئے بقدرت سامنے لا رہى بياتو واقعامت شل توع اور بديديت كا فاتمه و جائے كا مند جهة الم الفظ مخلیق کا کوئی منبوم متعین ند کرمیس محرجے ہم اسپیلی زادمل محروالے سے بی کرتے ہیں۔ بی او بدے کرفضا و قدر کے تمام البیاتی اخلا فات کا احلی خالصتاً تظریاتی میاحث سے جس میں جارے مشاہرے می آنے والی اس زندگی پر ہماری نظر نہیں جواز خود عمل کی استعداد رکھتی ہے۔اس شل کوئی شک ٹیٹ کہان انا وَل کے ظہورے جواز خود

اعمال اور بوں ان اعمال کی اعل میں جن کا فیش از وقت تھیں ممکن فیل محط کل انا کی آزادی پر ایک صد قائم ہو جاتی ہے۔ ہے۔ گراس پر بیصد کو فی با ہر سے لا کوئٹ ہوتی بلکہ بیخودای کی گلیتی آزادی سے پیدا ہوتی ہے جس کی بنا پر وہ محدود انا وَل کوای بات کا اعلی بناتی ہے کہ اس کی زعر گی توسے اور آزادی ش صدر لے کیس۔

گریہ یو چھا جا سکتا ہے کہ قد رہ کا ملہ کے تقدور کے ساتھ اس تھدید کے تقدور کی تلیق کیونکر کی جا سکتی ہے۔
جمیس تحدید کے اس تعظ سے خوف زوہ ہونے کی ضرورت تھیں۔ قر آن جر دکلیات کو پہند تین کرتا بلکہ اس کی نظر تھوں
مقاکت پر رہتی ہے جس کا نظرید اضافیت نے جدید فیلنے کو سبتی دیا ہے۔ تمام نعالیت خواہ وہ تکلیتی ہو یا کسی اور تم کی ہو
ایک تنم کی حدید جس کے بغیر پر ممکن تین کے جم خد اکوبلورا کیے موجود نعال خودی کے دکھے ہیں۔

آگرہم جمر رہنوں شاہدا کی قدرت کا ملے کو دیکھیں آو بیا کیا اعراقی، بدراہ اور فیرمحد ودطاقت ہوگی جبکہ قرام ان محیم
کا ہاہم وگر مر بوط قولوں کے مطام کی حیثیت سے نظرت کا ایک صاف اور جبنی تصور ہے۔ اس نظر نظر سے طدا کی
قدرت کا ملہ خدا کی حکمت سے مربوط ہے اس جبکی بنا پر اس کی لامحد ودطاقت اپنا اظہار کسی فیر متعین من مانے انداز

ے کرنے کی بجائے ایک ہوار قناسب اور متوار نظام ٹس کرتی ہے۔ قر اکن خد اکوتمام خیر کاس چشہ قر ارویتا ہے۔ اس

اب اگر عیمان ملود پر اپن متعین کرده دامی چلے والی مثیت این وی سرنا سر فیر ہے قالیہ اہم مسلد سائے آئے گا۔ جیسا کی جد پیسائنس نے اکسٹاف کیا ہے ادفا کی داہ بھر کیر دکھوں اور فلط کا دیوں سے مبارت ہے۔ اس شل قول قل شک دیس کہ فلط کا دیوں کا تعلق مرف انسا نوں ہے ہے گر ورو اور دُکھ تقریباً سب کے لئے ہیں۔ گرچہ یہ بات ہی ورست ہے کہ انسان نے جس چیز کو چھا ہے اس کی خاطر اس نے بڑے افیصنا کی و کو برواشت کے ہیں اور کر سست ہے کہ انسان نے جس چیز کو چھا ہے اس کی خاطر اس نے بڑے افیصنا کی و کو برواشت کے ہیں اور کر سکتا ہے۔ چنا نچہ دنیا کی ذعر گی جس ہیں اخلاتی اور طبیقی ووطر رس کی برائیوں سے سابقہ بڑتا ہے۔ شرک اضافیت اور ان تو تون کی موجودگی ، جو ہادے و کہ شرم وجب تسکین بنی ہیں ، بھی اس افیت کی طرب کے فکد اضافیت اور مسکتین کے باوجود خدا کی تقد دس افیان کے مسلم کی دیا تھا کی تا ہے اور کی کا کا ما وائن ہے۔ ورحقیقت سے المناک مسئلہ ہوئے کے ساتھا کی شرک مطابقت کی طرب ہے تھیدہ و مقد ہے۔ جد یہ مصنفیسی ہیں نا دین ہے درکئی نے بھی اس مسئلہ ہو وقتی تھی ڈالی ۔ اس نے ایک مختم رفر تھی کھنوب ہیں جد یہ مصنفیسی ہیں نا دین ہے کہ میں کرکس نے بھی اس مسئلہ ہو وقتی تھی ڈالی ۔ اس نے ایک مختم رفر تھی کھنوب ہیں جد یہ مصنفیسی ہیں نا دین سے درکئی ہے تھی اس مسئلہ ہو وقتی تھی ڈالی ۔ اس نے ایک مختم رفر تھی کھنوب ہیں جد یہ مصنفیسی ہیں نا دین ہے درکئی کے تعلید کی کھنوب ہیں

لکھاہے:

""ہم دنیا کاعلم رکھتے ہیں جو ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ بغد ابا قوت اور طاقتور ہے جو بیک وقت زعرگی اور موت کوائی طرح ہم دنیا کاعلم رکھتے ہیں جو ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ بغد ابال کا ہم وقت اور جوائی خدا کو باپ کہتا ہے جس طرح روشنی اور تا رکھی ہم وقتی اور ایجا ان کئی ہے جو ہما دی نجا سے کا باعث ہم اور حضرت کی علیہ السلام کے باپ ک ہے ۔ خد مت، رحمت کی اخلا قیا سے کہ با جس اور فوق تھیں ہیں جاکہ خدا تو ایک بی ہے تا ہم کسی در کی طرح دونوں میں شرح ہوگئے ہیں۔ گرکوئی ہیں جا تھم کسی در کو اور اس کے ماسید کے ابال میں میں جا تھم ہوئے ہیں۔ گرکوئی ہی بیٹن کے رسکتا کہ ان دونوں کے تم ہوئے کی لوجیت کیا ہے۔ " اسلام

رجائیت پندر یراوانک کے خیال ش دنیاش سب یکی تھی تھا کہ مسال کر ایست زوہ تو بہار کنزو کی دنیا ایک دیا ہے اور انہا میں کرتی ہے جو ایک دیا اسے جس ش ایک اعرض اروی قوت اپنا اظہار لا تنائی تم کی زعرہ اشیاہ ش کرتی ہے جو چندا نیول کے لئے اسپینے تاہوجاتی ہیں۔ شکل تو طبیت اور رجائیت ش اس جدل کا ایم کا کنا ہے کہ اس کے بارے شل موجود کم کی دوشن ش ابھی کوئی حتی فیصل فیل کر سے ہاری اگری تھی اس ایک ہے کہ ایم چیزوں کا جزوں کا جزوی کم میں رکھتے ہیں۔ ہم ان تنظیم کا کناتی قوتوں کی کمل اجمیت کوئیں جان سکتے جوا کے طرف اور اس کہ ایم چیزوں کا جزوں کا جزوی کی کوباتی رکھتے ہیں۔ ہم ان تنظیم کا کناتی قوتوں کی کمل اجمیت کوئیں جان سکتے جوا کے طرف اور اسے برقر ارد کھے شرکام آتی ہیں۔ قرآن کی کمل تاہیت کوئیں ہیں درانو طبیت کی حقوقوں پر اس کے اختیار پر یقین رکھتی ہیں درانو طبیت کی حقوقوں پر اس کے اختیار پر یقین رکھتی ہیں درانو طبیت کی حقوقوں پر اس کے اختیار پر یقین رکھتی ہیں درانو طبیت کی حقوقوں ہیں اور درانو کی خیار کو بیش میں درانو کی جن اور اس کے اختیار پر یقین رکھتی ہیں درانو طبیت کی تعلیم و بی ہیں اور اس اس کو افزان ہیں کرتی ہیں دورانوں میں کہ بی تی میں دورانوں میں کہ بی تو کہ اس کر لے گا۔

تاہم آگرہم جاہے ہیں کہ اس مشکل کوئی بہتر انداز ہے بھیکی تو جسیل اس روایت کی طرف ویکنا چاہتے ہو محرت آم علیہ السلام کے جنت سے ذہن پر اقرفے سے مشکل ہے اور جے تندط آئم کہا گیا ہے۔ اس واقعے ش قرآن نے ہز وی طور پر قدیم علامتوں کو باتی رکھا ہے گرفش منمون کو بدل دیا ہے تا کہ اسے بالک نے معانی دیے جا تکیس فرآن نے ہز اس نے معانی بدا ہو جا کیں اور سکیس قرآن کے اس محل کے دولا میں کو ہز اور کا مقدم کا دولا سے کو ہز وی یا کی طور پر تبدیل کرنے کا طریق کا متا کہ اس میں سے معانی بدا ہو جا کیں اور بول اسے روح عمر کے بالک مطابق بنا دیا جائے ایک لی حقیقت ہے جس کو اسلام کے معانی اور غیر مسلم طالب علموں نے بحیث نظر انداز کیا ہے۔ ان واستانوں کے بیان سے قرآن کا مقدمتا ریکی واقعات کا بیان تیں ہوتا بلکہ اس

سے مقصو دان کی آفاقی ، افلاتی اورفلسفیات ہوتا ہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے قر آن ان اور اتعات سے افر اداور مقامات کے نام حد ف کر دیتا ہے کے تک وہ آئیں معانی کے لھاظ سے محد ودکر نے کا باعث بن سکتے ہیں اور ان کوشن تا ریخی واقعات تک محد ودکر دیتا ہے جوال واقعات کے بارے میں دوایات اور واقعات کے بوان واقعات کے بارے میں مارے محسومات کوکی اور سمت لے جاسکتی ہیں۔ بعض روایات اور واقعات کے ساتھ ایسا کرنا کوئی غیر معمولی اور انو کھا گئی ملک میڈیر فرتبی ادب شن بھی ایک عام ی بات ہے۔ اس کی مثال ما تھ ایس کو کئی غیر معمولی و انت ایس کے مثال کا وہ سے کا تھ دے اس کی مثال ما دور کا تھ دے ہے۔ اس کی مثال ما دور کا تھ دے کہ ایک میں کو سے کی غیر معمولی و بانت نے الکل می شرع معانی بدا کردیتے ہیں۔

جوط کے والنے کی طرف اوسنے ہوئے ہم و کھتے ہیں کر قدیم ونیا کے ادب میں اس قصے کی مختلف شکلیں ہیں۔ یقنیا میمکن دین ہے کہ ہم اس واقعے کے ارفغا کی مختلف علموں کا تھین کر سکیس۔ اور ندبی ہم مختلف انسانی محر کا سد کی نشا عمرای واضح طور پر کر سکتے ہیں جوانا زمی طور پر اس تصے کی مختلف صورتوں کو پایش کرنے شل کا رفر مارہے۔ کیکن ہم خود کوسامی صعمیات تک محدودکرتے ہوئے یہ کہ سکتے ہیں کہ بیرمعا ملدانسان کی اس ابتدائی آرزوے نمویز بر ہواہوگا جس کا تعلق ایک ایسے معاور اندائیا فی ماحول سے د اے جس شرموت اور بیاری عام می اورجس ش اینا آب وق رکھ کے کتے ہر طرف سے رکاوٹیں ہی رکاوٹیں تھیں فطرے پر کوئی اختیا رشہونے کی بنام وہ قدرتی طوم زئر گی ہے یا رہے شل آنوطی اور مالیسا ندائد از نظر رکھنا فغا۔ چنانچہ بائل سے منے والے کتبے ش ہم سانب ( نگ ) در شت اور مورست کو الكسيب (علامت بكر) كيمر دكوديج موع ويصة بي -اس ويومالا كم مطالب واسع بي كم مفروف وقى اور انبساط کے مقام سے انسان کے نگلنے کا سبب اس انسانی جوڑے کا جنسی مل تھا۔ جس طریقے سے قرابان اس تھے کو بیان کرتا ہے اس کا نقائل اگر ہم عبدنا مدفد یم کے اب پیدائش سے کریں محتلے مید است واستے ہوجاتی ہے کہ آس کا بائبل میں بیان کردہ تھے سے کس قدر اختلاف ہے اور یہ کہ اس تھے کے بیان سے قر ان کے مقاصد وائبل کے مقاصدے من قدر مخلف ہیں۔

ا۔ قرآن نے سانپ اور پہلی کی کہائی کو بکسر صفر ف کرویا ہے۔ سانپ کے ذکر کؤنظر انداز کرنے کا مقصد بیٹھا کہاں تصے کوجنس ماحول سے باک کردیا جائے اور ذیدگی کے بارے شن یاسیت کے نفظ نظر کوختم کیا جائے۔ پہلی کے ذکر کوحذ ف کرنے کا مقصد بیٹھا کہ قرآن کا اس قصے سے مقصود کی تاریخی واقعہ کا بیان ٹیس جیسا کہ بائبل کے عہدنا مہ ہم نے جہیں پیدا کیا چرجہیں صورت دی چرفر شنوں سے کہا کہ آدم کو جدہ کروہی الجس کے سواسب نے بحدہ کیا اس نے اس والے کو دوا لگ الک تصول میں تشہیم کر دیا ۔ ایک وہ جس میں محتی درخت کا ذکر ہے اور دوسراجس میں جم الدین کا جا در اس مسلمت کا جسے ذوال تیں ۔ افسی بہنے کا ذکر قر اس کی ساتویں اور دوسرے کا مذکر دور آن کی بیانویں مورہ میں سورہ میں ہوا ہے ۔ قر اس کے مطابق آدم اور اس کی جوی شیطان کے بہاوے میں آگئے ۔ شیطان کا تو کام می المنا تو سے دولوں میں وہ وے ڈائنا ہے ۔ انہوں نے دولوں درختوں کا چس چھا۔ میں آگئے ۔ شیطان کا تو کام می المنا تو سے دولوں میں وہ وے ڈائنا ہے ۔ انہوں نے دولوں درختوں کا چس چھا۔ جبکہ بائل کے مہدنا مدتد بھی کے مطابق آدم کو اس کی جبکہ بائل کے میتے میں فوری طور پر باغ عدن سے لکال باہر کیا گیا اور ضدا نے باغ کے مشرقی جسے میں فرشتوں کو تھینا سے کردیا ۔ ایک آتھی کو اداس یاغ کے کر دگر دش کر تی رائی کا کہ ذرک کی درخت تک درمائی میں شدہ ہے۔ ایک

۳- عبدنا مدقد یم میں آدم کی نا فرمانی کے علم کے بلسلے میں زمین پر پیشکار کی گئی ہے۔ مینی قرآن نے زمین کو انسان کا ٹھٹکا نا ظاہر کیا ہے جواس کے لئے فائد ورسانی کا ذریعہ ہے جس کی ملکیت کے لئے اسے جا ہے کہ خدا کا

وَ لَقَادُ مَكُنْكُمْ فِي الْأَوْضِ وَجَعَلْمُنَالِكُمْ فِيْهَا مَعَامِثُ قَلِيُلاً مَّافَشُكُوُوْنَ (۱۰:۵) اورہم نے جہیں زمن پراختیا رکے ساتھ بسایا اورتمیا دے لئے بھال ڈیرگی گڑا دنے کا سامان رکھا گرتم شکرگڑ اری کم ہی کرتے ہو۔ ھے

اس بات کُنگی کوئی ویڈیٹن کریتھورکرلیا جائے کہ جنت کا تقط جو بھال استعال جو اے اس سے مراد بالائے حواس کوئی مقام ہے جہاں سے انسان کوڑین پر بھینکا گیا تھا۔ قر آن تھیم کے مطابق انسان زیمن پر اجنبی کئی تھا:
وَ اللّٰهُ أَنْهُ فَكُمْ مِنْ الْأَرْ هِي نَبَاتُنَا (١٠ : ١٠)
اور اللّٰہ نے ڈین سے جیس افر اکش دی آ

اس تھے ش جس جنت کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ نیکو کاروں کا الدی مسکن ٹیٹس جہاں وہ بھیشدر ہیں گے۔ نیکوکا رول کے الدی مسکن کے طور پر جس جنت کا قر اس میں ذکر ہے اس کے لئے قر اس نے بیالغاظ استعمال کے ہیں: یَعْدَادُ عُوْدَ وَ اِلْمُعَا اَلَّا لُعْقَ اِلْمُعَا وَلَا تَأْنِيْنَةً (۱۳۳ : ۲۸)

d

كَايْمَشُهُمْ فِيْهَا لَصْبُ وَمَاهُم مِنْهَا بِمُحْرِجِيْنَ ٥ (٢٥: ٢٢)

وہ لیک لیک کرایک دوسرے سے بیا لے پکڑ رہے ہوں گے۔ جس میں شیاوہ کوئی ہوگی نہ قلط کاری کے لئے کوئی عرک ہوگا۔ کھی

أور

وہ الی جگہ ہوگی جہال درکوئی مصفت ہوگی اور درکسی کووبال سے خاری کیا جائے گا۔

ماحول سے بیان تھا اور انسانی خواہشات کا دیا و ترقماجن کی افز اکش می انسانی شافت کے آغاز کا واحد نشان ہے۔ چنانچہ ہم ویکھتے ہیں کہ قر اس کے قصد شل محدوا آم کا واقعہ ہماری زشن کے اس کر دہرِ انسان کے ظہور اول سے کوئی تعكن نيس ركفتا \_ يكديد انسان كى الى ايتدائى جيلى خوابش كى سطح مدار ادى خودى كى شعورى سطح سك ارتفا كوظا مركزتا ہے جس سے وہ فک کرنے اور نافر مانی یا اتکار کرنے کے قائل ہوا۔ بعد طاکا مطلب اخلاقی کر اوٹ تیس بلک میدانسان کی سا وہ شعوری کیفیت سے خود آگئی تک اوقا کے سفر کی آئینہ داد ہے۔ یہ ایک شم کی خواب نظرت سے بیداری ہے جب انسان میصوس کرتا ہے کہ اس کی بھتی کے اعربھی اسباب وطل کا سلسلموجود ہے ۔ندہی قران کی نظر شل مید زمن ایک اویت گاہ ہے جہاں اسان جس کافیر ہی ہدی سے اٹھا یا گیا ہے اپنی جملی نافر مانی کے عداب کے لئے تید كيا كيا بيا ب-انسان كى تافر مانى كا ببيلا عمل وراصل اس كى آزادى اداده كابيلا اظهار فعاجنا نجدال وجدية رآن ك بیان کے مطابق اٹسان کی منکل خطاہے درگز رکی گئی۔ میں تھی کوئی جبری معاملے بیس ملک ہے آز اوٹلس کا اخلاقی کمال کے سامنے سرتسلیم نم کر دینے سے مبارت ہے اور آزادخو دیوں کے آز اوتعاون سے معرض وجودیش آتی ہے۔ ایک ایسا وجود، جس کی تمام حرکات وسکنا مدا کی مشین کی طرح بہلے ہے متعین ہوتی ہیں نیکی پیدا کرنے کے تا الل دیاں ہوتا۔ نیکی کی اولین شرط آزادی یا اختیار ہے۔ تکر متناہی خودی کے وجود کی اجازے ویتا جواختیا رد کھتی ہواس کی منظر میں کہ اس بر مخلف راستوں کے اچھا یا ہر امونے کے پیش نظر عمل کے امکانا سے کھلے ہیں ایک بہت برا اخطر وہول لیما ہے کیونکداس میں نیک کے انتخاب کی آزادی کے ساتھ ساتھ برائی کے انتخاب کی آزادی بھی موجود ہے۔ یہ کہ خدانے انسان کے مارے میں بیخفرومول لیا انسان پر اس کے جر بھرا حماد کی علامت ہے۔ اب بیانسان پر ہے کہوہ اس احماوير بورائز ے۔شايد سينظره ال اسے اس الل مناتا ہے كمده الى واسد كى تحقى قوتوں كور تى وے ان كوآز مائے جواسة "احسن العقويم" كى ديثيت معطاك كن جي اورجن كيفاط استحال سدد أمثل السائلين كامتزل ك طرف وتلكل ديا جاتا ہے۔ العجيها كقر ان كيتاہے:

> وَمَنْهُلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْغَيْرِفِيَّةُ (٣٥: ٢١) يَكَل اور بدى دونول كے دَر سِيختيا رااسخان ليس محس<sup>ال</sup>

نكى اوربدى كرچهاكيدووس كاضدين كريدونون اى احتياركى كى ديل شن آتى ين -الكة تعلك حقيقت كا کوئی بھی وجود تیں ہوتا ۔ حقائق منظم کل کا حصہ ہوتے ہیں جنہیں باجی حوالوں سے عی جانا اور سمجما جا سکتا ہے۔منطق عم سن الل كرمع بخ محل بدوكمان كر الح التي كا بات إلى كدواك دوم مرا يخصر إلى-بيخودي كانظرت ب كدوه اسية آب كوبطورخودي قائم ركسى ب-المتصد كم في وعلم كالاش شل مركر دال رائ ہے، ان اسلام ورد مانی ہے اور قوت ماسل كرتى ہے جس كے لئے قران نے "مسلك لا يبلى" (سلطنت جو البحل منتم تنس موتی) كى اصطلاح استعال كى ب- يمكن سطح ير بيوط آدم كے تصير وقر اين ياك في السان كي علم ماصل کرنے کی خواہش سے اور دوسری سطح پر قوت ماصل کرنے کی اور تسل برد مانے کی خواہش سے شملک کیا ہے۔ اس ولل سع كراس كفورابدات ووجيزون كاميان شروري ب-الكويكاس باحداد كراس كفورابعداتا بجال ا م ك فرهنول ير نصليت جمّانى جاراى ب كمانسال يا در كفتاب اور جيزول كمنام دوياره بيان كرسكم ب-الكمان آیات کے بیان کا مقصد، جیسا کہ یں نے پہلے بھی بیان کیا ہے، انسانی علم کے تصوری کردار کا اظہار ہے۔ انسانی علم دوسرے، ما دام بلوانسکائی جوقد میم علامات کا بے نظیم علم رکھتی ہیں <sup>خان</sup> اپنی کتاب "پر اسرار معقائد" میں بناتی ہیں کہ قدماء كيز ديك ورشت مرى اورومزى علم كي في علامت فقا-آدم كواس درشت كي فيل كاذا نقد وكسف من كيا عملا تنا كيونكه ينتى طوريراس كى مناى خودى اس كرا لاحد حس اوراس كى عقلى صلاحيتين مجوى طورير أيك مختلف النم كعظم کے لئے موزوں تھیں۔ بینی ایساعلم جس کے لئے صبر آزمامشابدے کی مشت مفروری ہے اور جس میں باری ست رفارى سے اضافد اونا ہے۔ كرشيطان نے اكسايا كدور منوع يكل كمائے جوسرى علم سے مياد معاقما اور آدم نے ايسا ای کیا۔اس کے نیس کہ بری اس کی فی رہ اس میں واقل تھی بلک ای فیل سے تبادی کی منابر اسے علم سے مصول کے کے مختم راستے کی خواہش تھی۔اس کی اس مجلت پیندی کی اصلاح کے لئے محض ایک بی راست تھا ایک اليے ماحول شن ركما جائے جہال تكليف أو موكر جواس كى عقلى استعد ادون كويروان ج مانے ش يبتر طور يرمعاون ہو سکے۔ چنانچہ آدم کو تکلیف دہ طبیعیاتی ماحول میں دیکھے کا مطلب میڈیں کہاسے ایسا کر کے کوئی سز ادی گئی۔ <sup>ممالی</sup> میلو شیطان کے مقاصد کی فلست تھی جوانساں کے عیارو تمن کی حیثیت سے اسے وسعت افز اکثر آسل کے لازوال اطف

ے محروم رکھنا چاہتا تھا۔ گرا کیے محدودو قائل خودی کی اس حرام ماحل ٹس زعر کی ایسے وسعت پذیر علم پر تخصر ہے جس کی اس حقیق تجرب پر ہو۔ اور قبائل خودی کا تجرب سے سائے لا تحداد امکانات کھلے ہیں سعی و خطا کے طریقے ہے آگے ہو حتا ہے۔ اس لئے خلطی یا خطاء جس کو تقلی شرکی ایک سم کہا جا سکتا ہے، انسانی تجرب کی تغییر ہیں ایک ناگز برعضر ہے۔ آئر ہی کے اس تھے کا دومراحد ہوں ہے:

قُونَسُوسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلَ أَدُلُكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلِّدِ وَمُلُكِ لَايَئِلَىٰ ٥ فَأَكَالا مِنْهَا فَهَلَاثُ لَهُمَا سُوْءُ تُهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفًانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَضَى عِ ادَمُ رَبَّةً فَغَوَىٰ ٥ ثُمَّ اجْنَبُهُ رَبِّهُ فَعَابَ عَلَيْهِ وَهَلَىٰ

( " + : 1 | + - 1 | | | )

مرشیطان نے اسے بہانا۔ کہنے لگا: اے آدم! من تم کو بتاؤں وہ درخت جس سے ابدی زندگی اور لاز وال حکومت ملی ہے۔ چنانچہ دولوں نے اس درخت کے محالے جس کی بنا پر فورائی ان کے پر دے ایک دوسرے کے سامنے میاں ہو گئے اور دولوں میاں بوی اپنے آپ کو جنت کے درختوں کے چوں سے چمپانے گئے۔ آدم نے اپنے رب کا کہنا شمانا وہ تھیک راہ سے ہمٹ گیا چر اس کے درختوں کے چوں سے چمپانے گئے۔ آدم نے اپنے رب کا کہنا شمانا وہ تھیک راہ سے ہمٹ گیا چر اس کے دب نے اس نصفیت دیء اس کی قو بعظور فر مائی اوراسے ہدا ہے سے لوازا۔

یہاں جو بنیا دی خیال خاہر کرنا مقصود ہو وہ ہے کہ زعر گی کی لا زوال خواہش ہے کہ اس کے پاس بھی دختم ہوئے والی حکومت کا اختیارہ واور خوائ فرد کے الحوراس کا لا متا اس کردارہ و ایک عارضی وجود کے جے جو موسد کے باتھوں اپنے لمیا میٹ ہوجائے کا خوف ہے تجاملت کی ایک واحد راہ ہے کہ وائی نسل کورد ما کرایک اجما کی لا فاشیت ماصل کرتا دہے ۔ ابد میت کے دوخت کے ممنوعہ کی گیک واحد راہ ہے جو کہ وائی نسل کورد ما کرایک اجما کی لا فاشیت ماصل کرتا دہے ۔ ابد میت کے دوخت کے ممنوعہ کی کو کھانے سے جنی تیز پیدا ہوئی جس کے ذریعے ممل کا اس نواحد والی جس کے دریات کے ممنوعہ کی کورد سے جس اس کرتے کی مناظر وہ اپنی نسل کو یہ ماتا ہے ۔ یہا کہ اور کی تو اس کی تا کہ اس کی مات کی دریاتی وہ اس کی ایک خوص میں کہ اس کی میرائش وہ کی کہ ایک میں کہ ایک خصوص علا مت کی کرتے کی کرتے کی کرتا ایک خصوص جے جس کس مقدر تشویش ہوئی اس نے اقدامی جنی کی طرف اشادہ کیا ہے۔ اب زعری کرنا ایک خصوص

صورت ایک شوس افغرادیت اختیار کرتا ہے۔ یہ شوی افغرادیت ہی ہے جوزی کی کا انتحاد جہوں ش اپنا اظہار کرتی ہے اور جس میں خود کی مطلق اپنی ذات کی لا متابی ٹروت کی نشانیاں مہیا کرتی ہے۔ تا ہم افغراد تیوں کا ظہور اور ان شل وسمت و کنڑے ہے۔ تا ہم افغرادی ہے امکانا ہے کے اظہادی ہے اور جرفر دائی سلطنت کا خواہاں ہے اس ہے ہر دور میں خطرنا کے جنگوں کا سلسلہ جاری رہائے آئی ہے کہتا ہے: "تم ایک دوسرے کو دئن بن کر اثر وا ان ساس معارف ہے افغرادی ہے جوزی گی کے دوثن اور تا دیک دوٹوں پہلودی سے عمارت ہے۔ الله النان کے معالم میں جس کی افغرادیت اس کی شخصیت کی گرائی میں جاگزیں ہوتی ہے اور ایوں اس کے لئے غلط کاری کے دائی کے دائی میں جاگزیں ہوتی ہے اور ایوں اس کے لئے غلط کاری کے دائی کا اصاس بہت شدت اختیا دکر اینتا ہے۔ گرخودی کی شال میں زندگی کی آدی ہے دائی ہے دائی ہے ان انسان کو ایک کی آبولی سے انکا در کر اینتا ہے۔ ترخودی کی شال میں زندگی کی آبولی ہو اس کے اللہ کو ایک اس کی افغرادی ہو اس کے اللہ کا اس کے اللہ کی آبولی کر اینتا ہے۔ ترخودی کی شال میں زندگی کی آبولی ہو انسان کو ایک کی آبولی ہو انسان کو ایک اس کی انسان کو ایک اس کی انسان کو ایک سے انسان کو ایک اس کی انسان کو ایک اس کی انسان کو ایک ہو انسان کو ایک ہو کی انسان کو ایک ہو کیا گول کر گیا ہے۔ آب انسان کو ایک ہول کر گیا ہو کہ آسانوں از جن اور پہاڑوں نے اس کو لئے کہ آبولی کر دیا۔ سے الکارکر دیا۔

إِنَّا عَزْضُنَا الْأَمَالَةَ عَلَى السَّنواتِ وَالْأَرْحِي وَالْجِنَالِ فَأَيْثِنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقُنْ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِلْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولًا (٣٣:٤٢)

ہم نے سامانت آسانوں زیبن اور پہاڑوں کو چیش کی تو انہوں نے اسے اٹھائے سے معقدوری طاہر کی اور اس سے خوف زوہ ہو کئے گرائمان نے اس امانت کو اٹھالیا۔ بے قبک انسان بردا طالم اور جا الل ہے۔

کیا ہم اس شخصیت کی انافت کواس کے تمام و خطرات کے ساتھ آباں کیل یا دائے قر آن کے فرد دیک کی جوافر دی مر کے ساتھ معما تب اور ختیاں ہرواشت کرنے میں ہے۔ کی ارتقائے تووی کی موجودہ مزل میں ہم اس تقام ک

اہمیت کو کمل طور پر نیس بچھ سکتے جو تو ت کرب ہے وجودیا تا ہے۔ شاید وہ مکند اختیا رکے خلاف خود ک کو تخت جان کر دیتی ہے۔ گریکی وہ نکتہ ہے جہاں نکی کی بالآخر ہے رائے ان ایک قد تھی دواجت من کر نمود ارجو تا ہے ۔خد الہے مقصد کو پورا کرتا ہے گربہت سے انسان اس کونٹس جانے:

> وَاللهُ عَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ التَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (١٢:٢١) اورالله برامري عَالب سِي مَرَ كَوْلُوك الكَوْنِسُ جائة

شل نے اب آب پر واضح کردیا کہ خدا کے اسلامی تصور کا فلسفیات جواز کی تکرمکن جوا۔ تکر جیسا کہ شل نے پہلے بھی کہا ہے ذہری عزاقم فلسفیان وزاقم سے کئی بلند ہیں۔ اللہ فرمیس محض تصورات پر قناعت نیس کرتا۔ بدایے مقصود کے زیا وہ گہرے علم اوراس کی قریت کا خوا ہاں ہوتا ہے۔وہ ذریعیجس سے بیقریت حاصل ہوتی ہے عبادت یا نمازے جو روحانی جیل کابا عث بنتی ہے۔ تاہم عبادت کاعل شعور کی مختلف انسام کو مختلف طریقوں سے متاثر کرتا ہے۔ ہی کے شعور کے معاملے میں بدنیا وور سی ہوتا ہے لین وہ ایک تی اطلاقی دنیا کی تنایق کرتا ہے جہاں پینبر کویا اپنی وی پر مناجى معياركا اطلاق كرتاب -ش اس مكت يرمز بدروشى الكلي خليد يمسلم فناهت كى روح" بيل والول كا- يميم صونى ے شعور کی صورت میں بیزیا وور وقوفی موتا ہے۔وقوف کے نظافتارے میں دُعا کے معنیٰ کی دریا دنت کی کوشش کروں گا۔وعا کے حتی مقصد کے پیش نظر یہ نظار نظر اپنا تھل جواز رکھتا ہے۔ یس آب کی توجہ اس اقتباس کی طرف ولانا ما مول كاجواك عظيم امريك مابرنفسات يروفيسر وفيم جمز عدليا كياب: " بول نظر؟ تا ہے كدشا يد تمام سائنس كے على الرغم انسان آخرى وقت كل وَعا كو جارى د كے گا بشرطبك اس كى والى حالت ش کس طورتهد ملی نش موتی تا ہم ایس استبدیل کے امکان کے ارے ش بسیل کھی من ۔ وَعا کی حربیک کے بیجے ہماری تجرنی والوں میں ہے ہماری مرانی واست کی حقیقت کارفر ماہے جے کی رفاقت مالم اراقع کی مثالی ونیا یں ای میسر ہے۔ بہت سے انسان بھیشہ یا جھن مواقع پر اس کی گری اپنے سینوں یس محسون کرتے ہیں۔اس مرز وقوف کے ذریعے سب سے محتمیا واست کا انسال بھی جو اس زمین برموجود وواسکتا ہے خود کوموزوں اور حقیقی تصور کرتا ہے۔دوسری طرف ہم میں سے ذیا دور کے لئے آگر میر باطنی سہارات موقوء جب جارافلس اجما گی نا کام مو جائے اور بهارا ساتھ بھوڑ دے بیددنیا جارے کے جہم من جائے۔ مراکہنا ہے تیاد ورز کے لئے کونکہ ایک برز بیا استی کا احساس بعض لوكول من معنبوط ليكن بعض من خفيف موتا ..... بيعض لوكول من بعض كي نسبت شعور كا زياده لازي

احساس بھن او کول شن منبوط کین بھن شن خفیف ہوتا ہے۔ یہ بھن او کول شن بھن کی آبیت شعور کا زیادہ لازی حصہ ہوتا ہے۔ بست من او کی جو یہ کہتے ہیں کہ حصہ ہوتا ہے۔ بست کی تعلق میں بہتنازیا دہ ہوگا اتنان وہ وہ آیا دہ دہ تیں ہوگا۔ جھے بیٹین ہے کہ وہ کوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارااس سے کوئی تعلق نئی وہ خود کو کمل وہو کے اور قریب میں جہلا کے ہوئے ہیں کوئک ایسا ممکن نئیں کہ وہ کی نہ کی در ہے پر اس کے حال نہوں۔ اسے در ہے پر اس کے حال نہوں۔ اسے

اب آپ نے ملاحظ فر مایا کرنفسیاتی حوالے سے بات کی جائے تو وعا اپنی اسل میں جبلی ہے۔علم حاصل کرنے کی حیثیت سے وُعا کا عمل تھر سے مشاہبت و کھتا ہے لیکن اٹی اٹی آئی ترین صورت شل مدیمر وظر سے کہیں زیا وہ ہے۔وعا ا بن انتباش مجر دَنْظُر كي طرح بيدايي عمل ش آئية اب واكساب بيا بهم دعا كا اكساني مل بعض او قات براه کرابیا نظر ارتفازین جاتا ہے کے فکر خالص کے لیے اس کی حیثیت اجنبی رہتی ہے۔ فکریش وہن مشاہرہ کرتا ہے اور حقیقت کی کارگز اری کو و یک ہے۔ وُعا کے کل میں میست خرام کلیت محتلاثی کے بطور اپنا کر دارز ک کردیتا ہے اور حقیقت کی زندگی ش ایک شعوری کروار اوا کرنے کے نظارتظرے اس تک رسائی مامش کرنے کے لیے اگرے بلندر انستاہے۔اس امریش کی بھی پر اسر ارتص روعاروحانی لا بھر کی کے لیے ایک معمول کاعمل ہے جس کے ذریعے ہماری شخصیت کا بھونا ساجز ر وزندگی ہے ہوئے کل میں اچا تک اپنا مقام یالیتا ہے۔ یہ خیال ندفر ماہیے گا کہ میں خود المال كا بات كرر بامول كيونك خوداعانى اتسانى خودى كا مجرانى شل زندكى كيمة ورائع كودا كرف شل يحريهي كاركرون موتی۔رومانی تا بندگ جو اشانی مخصیت کی صورت کری کے ذریعے نی قومت لاتی ہے کے مل الرحم یہ اسینے بعد کوئی حیات افروز از ات کن چھوڑتی۔ نہ ای ش کسی تحقی خصوص ذراجی علم کے با ادے شل بات کرر ہا ہول۔ ملک میری سارى تك وتا زيه بي كرة ب كي توجه ايك البي تحتيقى انساني تجرب كي الرف ميذول كراؤل جواسية ويجيه يورى تاريخ ر مكتاب اورجس كم سائف أيك بوراستنتل ب-اس يس كوئى فلكتين كرتسوف في اس تجرب معضوسى مطالع کے وریعے خودی کی نی سطوں کو منکشف کیا ہے۔اس کا اوب تا برارہ ہے تا ہم اس کی الی شکل بن تی ہے جو ا کیا فرسودہ مابعد الطبیعیات کے نظام تکر ہے متعکل ہوئی ہے جس کے متیج میں جدید وہن اس سے اکتا ہث اور بیز ار ک محسول کرنا ہے۔اب و جن جدید ، بینے شوی اور فطر تیت پیند اند فور کی عاومت ہے خدا کے بارے میں بھی ایک شوس اورزئدہ تجربے کا طلب گار ہے۔ اس کوسلم یاسیحی تصوف مطمئن تیں کرسکتا کیونکہ دولوں مردہ اور از کا رر آنہ لو افلاطونی تصوف سے اپنا رشتہ رکھتے جیں جو ایک ہے نام سی کا متلاثی ہے۔ تسل انسانی کی تا رہے تناتی ہے کہ جماوت کے لیے ایک مخصوص وی رو بے ایک شرط کی حیثیت رکھتا ہے۔ور حقیقت وعا نظرت کے عقلی مشام سے کا حتمی تمتہ تصور کی جانی جا ہے۔نظرت کا سائنسی مشاہدہ میں حقیقت کے کردادے قرب عطا کرتا ہے اور یوں ہمارے اندرونی ادراک کواس کے گہرے وقوف کے لیے جیز کرتا ہے۔ شل بھال صوفی شاعرمولانا روم کے خوبصورت اشعار کا حوالہ دیتے

بغيرتين روسكتاجن مين و وحقيقت كالتصوفات تحوكوبيان كرتاب:

| تحيست                                                                                             | 7گ         |    | 9      | سواو     | سوقى         | وفتر |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|--------|----------|--------------|------|
| فيست                                                                                              | ين         |    | څ      | الهيد    | ول           | Z    |
| تظم                                                                                               | 281        |    | 1      | 4        | وأشمند       |      |
| تدم                                                                                               | 2 <b>8</b> |    | Ser. 3 |          | <b>سو</b> تي | زاو  |
| شد                                                                                                | افكار      |    | 20     | ميادسه   |              | R    |
| شقد                                                                                               | 187        | 2  | 9      | 41       | સર્જે.       | [6   |
| است                                                                                               | خود        | 13 | अर्थ   | ر ه      | كاش          | J.   |
| أسيت                                                                                              | RU         |    |        |          |              | إحد  |
| نائ                                                                                               | <u> </u>   | 4  | فكس    | ک        |              | داه  |
| ۲.                                                                                                | طوائب      | ,  | ل گام  | <i>j</i> | <i>و</i> ال  | فوشز |
| (صولی کی کتاب سیان اور حروف سے حیارت دیس بیس ف ایک ول کی طرح ہے جو برف کی ما تندسفید ہے۔ عالم یا  |            |    |        |          |              |      |
| عظمند کا سرمایے لم ب جب کرمونی کی ساری دوات اس کا قدم لین عمل ہے۔ صوفی شکاری کی طرح اسپے شکار کے  |            |    |        |          |              |      |
| يكي ربتائي جو مرن كوريك و يكما مواس كالجيما كرنائي - بكورير تك اس كومرن كيورول كفان وركار         |            |    |        |          |              |      |
| میں اور اس کے بعد ہرن کے الے کی خوشیو منزل کی طرف لے جاتی ہے۔ جرن کے یاوس کے نثانا مند سے تدم قدم |            |    |        |          |              |      |
| طواف کرنے کی نسبت اس کی ناف کی خوشیو سے منز ل کاحصول بہتر ہے)۔ اس کے                              |            |    |        |          |              |      |

سپائی تو یہ ہے کہ خم کی تائی کی تمام صورتی وعائی کی تلف اشکال ہیں۔ نظرت کا سائنس مشاہدہ کرنے والا بھی ایک اور ایک صوتی ہے جو دعاش مشخول ہے گرچہ وجودہ صورت میں وہ شکیس ہران کے تش قدم پر ہیل رہا ہے اور ایک تائی تائی تائی ہواں ہے کہ لیے اس کی بیاس بالا خراسے اس مقام پر لے جائے گی جہاں ہران کے تدموں کی بجائے اس کی بیاس بالا خراسے اس مقام پر لے جائے گی جہاں ہران کے تدموں کی بجائے اس کے تدموں کی بجائے اس کے تاریخ وقت ماصل ہو گئی مران کی ماہر کی کرسگی صرف اس سے نظرت پر اسے قوت ماصل ہو گی اور اسے اس کمل لا تن ہیت کی ویڑان ماسل ہو گئی جس کی قلیم کو تائی فریدے ہے گر ہا اسے یا نہیں سکتا۔ قوت

کے بغیر ویڈن اخلاقی بلندی تک پہنچا سکتی ہے گرکس یا تدار تنافت کودجود شن لاسکتی ۔ طاقت ویڈن کے بغیر تاہی اور انسان کشی کے سے دونوں میں احتراج آ بنگی نہایت مرور انسان کشی کے سے دونوں میں احتراج اور ہم آ بنگی نہایت منروری ہے۔

تا ہم دعایا عیادت کا حقیق متصد اس وقت بہتر طور پر حاصل کیا جاسکتا ہے جب دعاش اجتماعیت کی شان پیدا ہو۔ ہر تجی وعاکی روح عمر انی ہے۔ چی کدوہ تارک الدنیا راہب جوانسانی معاشر ے سے قطع تعلق کر اینا ہے وہ بھی امید ر کھتا ہے کہ اس میاورت کے ذریعے خدا کی قریت نعیب ہو۔ جماعت انسانوں کا وہ اجماع ہے جوالیک ای آرز ا کے زیراٹر اینے آ ب کوئس ایک مقصد پر مرتخز کر لے اور کس ایک تحریک کے لیے کام کی خاطر اینے ہاطمن کو کھول لے۔ بیہ ا کیے نفسیاتی سیا کی ہے کہ اشتر اک عمل ایک عام آ وی کی قوت اوراک کوئی گنا ہندھا دیتا ہے ، اس کے جذیات شرعش پیدا کرتا ہے اور اس کے اراد ہے کو اس در ہے تک متحرک کرتا ہے جس کا اسے تنجا ہوئے کی صورت شل احساس ہی قبیں ہوسکتا۔ نامینا ایک نفسیاتی مظہر کی دیشیت سے دعا انہی تک ایک رازے کیونکہ انہی تک اجماعی حالت شراالمانی احساس میں شدمت کے بارے میں نفسیات کوئی قو انعن دریافت دس کرسکی۔ اسلام میں روحانی تجل کا بیاشتر اک جو اجناعی وعاش موتا ہے خصوصی ویجیس کا تکتہ ہے۔ جب ہم روز اندکی اجناعی نماز سے مکہ ترمد کی مسجد الحرام مے طواف ک سالاندهما دست (ج ) تک کاستر کرتے جیل آو آب ملاحظ کر کتے جیل کدهما وست کابیاسلامی ادارہ انسانی اجتماعیت کے دائر سے کو کس الر ح واست مطا کرتا ہے۔

کا کات کے دہشت تا کے سکوت میں انسان کی افر ادی یا ایشا ہی عباوت اس کے باطن کی اس تمنا ہے عبارت ہے کہ کوئی اس کی لگا رکا جواب دے بردریا اخت کا ایک متخر دہل ہے جس شی خود کی اپنی کھل نئی کے لیے میں اپنا اثبات کرتی ہے اور بول کا کنا مت کی زعد گی میں ایک متحر کے مضر کی حقیمت سے اپنی قوت اور جواز کی یافت کرتی ہے۔ عبارت میں ایک متحر کے مضر کی حقیمت سے اپنی قوت اور جواز کی یافت کرتی ہے۔ عبارت اسلام کی عبادات میں آئی اور اثبات کے دموز موجود جیں ستا ہم عبادت میں انہیں اسلام کی عبادات میں آئی اور اثبات کے دموز موجود جیں ستا ہم نور انسانی کی عبادت کے دموز و میں میں خام ہوا ہے۔ تو حقیقت کملی ہے اس کے چین نظر یا طبق عمل کا کنف صورتوں میں ظام ہوا ہے۔ تو تعلیم میں سے در تو تو تعلیم میں سے در تو تو تعلیم میں سے در تو تعلیم میں سے در تو تو تو تو تعلیم میں سے در تو تو تو تعلیم میں سے در تو تعلیم میں سے در تو تو تعلیم میں سے در تو تو تعلیم میں سے در تعلیم میں سے در تو تو تعلیم میں سے در تعلیم میں سے در تو تو تعلیم میں سے در تعلیم میں سے در تو تو تو تو تو تو تعلیم میں سے در تو تو تو تو تو تعلیم میں سے در تعلیم سے در تو تعلیم سے در تو تعلیم سے در تو تو تعلیم س

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَعَمَكًا هُمْ مَاسِكُوهُ فَلا يُتَازِعُتُكَ فِي الْأَمْرِوَادُعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنْكَ

لَعَلَىٰ هَذَى مُسْتَقِيْمٍ 0 وَإِنْ جَدَّلُوكَ فَقُلِ اللَّ أَعْلَمْ بِمَا تَعْمَلُونَ 0 اللَّا يَحَكُمُ بَيْنَكُمُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ فِيْمَا كُنْقُمْ فِيهِ تَخْطَلِقُونَ

(FF: 44-49)

ہر امت کے لیے ہم نے ایک طریق حیادت رکھاوہ جس کی چیروی کرتی تھی لیڈا اے تھے (منلی اللہ طیہ وہ لیوسلم) وہ
اس معالمے شل تم سے جھڑ یں نشل ۔ اپنے دب کی طرف سے تم آنٹل دھوت دو ۔ بھیٹا تم راہ راست پر ہو۔ اورا گر ■
تم سے لڑیں او کہ تم جو بھی کرتے ہو خد اخوب جا نتا ہے۔ اللہ قیا مت کے دان تمہا دے درمیان ان سب واتوں کا
فیصلہ کردے گاجن شرتم افتان فرتے ہو۔

عباوت کے اندازکوز ان کا مسئلٹن بنا جا ہے۔ " ب س طرف اپی چرور کیس موادت کی دوج کے لیے

لازم من بي برآن في اس أفظ كوكمل الوريروات كرديا ب:

زَلِلْهِ الْمَشْرِقُ زَالْمُغُرِثِ فَأَيْفُمَا تُؤَلُّوا فَقُمْ وَجُدُاهِ ﴿ ١٥ : ٢)

مشرق اورمغرب سب اللد کے لیے ہیں جس طرف بھی تم اپنا رخ کروای طرف خدا کاچرہ ہے۔

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهُكُمْ فِيْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرُ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَجْمِ وَالنَّبِينَ وَهَ آتَى الْمَالَ عَلَىٰ حَبِهِ ذَهِى الْقُرْبَىٰ وَالْيَعْمَىٰ وَالْيَعْمَىٰ وَالْمَعْمِ وَالنَّبِينَ وَهَ آتَى الْمُالَ عَلَىٰ حَبِهِ ذَهِى الْقُرْبَىٰ وَالْيَعْمَىٰ وَالْمَعْمِ وَالْيَعْمَىٰ وَالْمَعْمِ وَالْمَعْمِ وَالْمَعْمِ وَالْمَعْمِ وَالْمَعْمِ وَالْمَعْمِ وَالْمَعْمِ وَالْمَعْمُ وَالْمَعُ وَالْمُعْمَ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْمُ وَالْمُعْمَ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمَ وَلَا الْمُعْمَاعُ وَالْمُعْمَ وَالْمُعْمَ وَالْمُعْمَ وَلَمْ وَالْمُعْمَ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمَ وَالْمُعْمَ وَالْمُعْمَ وَالْمُعْمَ وَالْمُعْمَ وَالْمُعْمُ وَى الْمُعْمَ وَالْمُعْمَ وَالْمُعْمَ وَالْمُعْمَ وَالْمُعْمَ وَالْمُعْمَ وَالْمُعْمَ وَالْمُعْمَ وَالْمُوالِمُ وَالْمُعْمَ وَالْمُعْمَ وَالْمُعْمَ وَالْمُعْمَ وَالْمُعْمَ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمَ وَالْمُعْمَ وَالْمُعْمَ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ ولِمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعِمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعِمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعُمُ

(Y:144)

نیکی بڑیں کہ تم اپنا چرو شرق کی طرف یا مقرب کی طرف کر لؤ بلکہ نیکی ہے ہے کہ انسان اللہ کو اور ایوم آخر اور ملا کلہ کواور اللہ کا اور اللہ کی بحیث ش اپنا ول پہند مال رشتے واروں بھیموں مسافروں کی مدد کے لیے باتھ کھیمیلائے والوں اور غلاموں پرخری کرے اور ذکو ہ دے اور نیک لوگ وہ بین کہ جب عبد کریں اسے بوراکریں اور نیک اور صعیب سے وقت شل اور تن واللی کی جنگ شرام کریں۔

یہ بیں راست یا زلوگ اور یکی لوگ متنی بیں

تاہم اسبات کوہ منظر ایک از تنگ کر سکتے کے جیادت ش جم کی حالت ہمارے وہ فی دو ہے کا تعین کرنے ش بین ک اہم ہے۔ اسلامی حیاوت ش ایک خاص مت کا چنا واجا کے کے احساسات ش کیے جبتی یا وصدت کے تحفظ کے لئے ہے۔ اور اس کی شکل اوکوں ش سماتی مساوات کے احساس کی برورش کرتی ہے اور حیادت کرنے والوں ش مرجے اور اس کی شکل اوکوں ش سماتی مساوات کے احساس کی برورش کرتی ہے اور حیادت کرنے والوں ش مرجے اور نسل کے اختیاز کو مناتی ہے۔ کس قدر برد اروحانی افتلاب و فحتا ہریا ہوجائے اگر جنوبی ہندوستان کا مغرور برہمن ایکونوں کے ساتھ کندھے سے کند حاملا کر دوز ان حیادت کرے اوہ ایک بحیط کل خودی جوتم م خود ایس کی گئیش کرتی اور آئیس برقر ارد کھتی ہے اس سے تمام نی فوج انسان کی وصدت منتر شح ہوتی ہے۔ ھی انسانوں کی رنگ ولس ، قبائل اور اقوام شرکتھیم قرآن کی کے مطابق میں ان کی مجان کی کوشش ہے اصلام ش مجادت کی اجماع میں اپنی اور انسان کی درمیان ماکل جیں۔

# انسانی خودی اس کی آزادی اور لافانیت

''خودی کی تفکیل زئدگی کے محسوسات ہے ہوتی ہے اور بون ﷺ نظام تفرکا حصہ ہے۔ آفر کا ہرموجود اور گزیرا ہوا ارتعاش ایک ٹا قابل تفتیم وصدت ہے جس میں علم اور یا دداشت دونوں موجود ہوتے ہیں۔ لائرا گزرے ہوئے ارتعاش ہے آبھرتے ہوئے ارتعاش اور آبھرتے ہوئے ارتعاش سے اس کے بحد آبھرتے والے ارتعاش ہے کام لینے کانا م خودی ہے''

اقبال

قر آن تحيم البيا ما دو تحرير ذور اسلوب ش انسان كافر ويت اور يكائي براسر اركرنا باورير ينال ش وه

زندگی كا وحدت كے لحاظ سے انسانی تقدير كا ایک تعلق تصور ركانا ہے يا انسان كى يكنائى كا بحی منز وُنظرية ال باعث كو

بالكل ناممكن بنا تا ہے كہ أيك انسان كى دومرے انسان كالو جو اٹھائے اور ال باعث پر اصر اوكرنا ہے كہ انسان صرف

اك كا حقد ارب كريس كے لئے ال نے واتی كوشش كى ہوگی۔ من وجہ سے قرآن نے كفارے كے تصور كورة كرديا

ہے ۔ قرآن تكيم سے تين چزي بالكل واضح جين:

ا۔ انسان خدا کی منتخب مخلوق ہے۔

### الساسة مندانة وم كريكزيد وكيالوراس كأفرقول كالوراس بدايت مطاك

### ۲۔ انسان ای تمام ر خامیوں کے باوجود شن پر فدا کا فلیفہ (نامیہ) ہے۔

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَعَلَّكِةِ إِنِّى جَاعِلُ فِي الْأَرْضِ خَلِيْفَةٌ فَالُوْآ أَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِكَ فِيُهَا وَيَسْفِكُ السِّمَآءَ وَمُنْحَنَّ تُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَتُقْلِسُ لَكَ قَالَ إِنِّيَ أَعْلَمُ مَالاً تَعْلَمُونَ (٣٠٠)

"جب کہا تمہارے رب نے فرشنوں سے کہ ش زیبن پر اپنا خلیفہ (نائب) بنانے والا ہوں او انہوں نے کہا کہ آپ زیبن پر اسے خلیفہ بنائیں گے جو قسا و کرنے والا ہے اور خون بہانے والا ہے اور ہم آپ کی تیج کرتے ہیں اور آپ کی تقذیبی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فر مایا جو ش جا تا ہوں وہ تمہارے کم میں تیں ہے۔"

رَهُــوَ الَّــِدِيُ جَعَلَكُمُ خَلَّمِكَ الْأَرْحِي وَرَفَعَ يَمُضَكُمْ فَوْقَ يَمْحِي دَرَجْتٍ لِيَهُلُو كُمُ فِي مَآءَ تَكُمُ (١٢٥ : ٢)

وای ہے جس نے تم کوزین پر خلیف بنایا اور تم ش ہے جس کو بعض کے مقابلے ش نیا وہ بلندور ہے دیتے ہیں تا کہ جو کوئم کو دیا ہے اس ش تر تباری ہن مائش کرے

# انسان کواکی آزاد شخصیت امانت کی گئے ہے جوائی نے اپنی جان کوخطرے میں ڈال کر تبول کی

#### -4

إِنَّا عَرْضُنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمُواتِ وَالْآرْضِ وَالْعِضَالِ فَأَبَيْنَ اَنْ يَتُحَمِلُنَهَا وَأَشْفَقُنَ مِنْهَا وَخَمَلَهَا الْإِنْسَانُطُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً ( ٣٣:٨٢)

ہم نے امانت کا یہ ہو جدا سانوں، زین اور پہاڑوں کے سائے رکھانو وہ اے اٹھانے کے لئے تیار ندہوئے اور اس سے ڈرکئے گرانسان نے اسے اٹھالیا۔ بے قلک وہ یہ اٹھالم اور جائل ہے۔

تا ہم بیدد کی کر تجب ہوتا ہے کہ انسانی شعور کی وصدت جو انسانی شخصیت کے مرکز کومنتظل کرتی ہے وہ بھی بھی مسلم فکر کی تا رہے میں دوئے ہیں کا باعث نیک دی ۔ مشکمین نے دوح کو ایک لطیف شم کا مادہ یا بھن عرض ہی تصور کیا ہے جوجم کے

ساتھ ہی مرجاتا ہے اور قیا مت کے وال جے وویا رہ تھات کیا جائے گا۔ مسلمان قلاسفے نے ان تظریات میں بونانی فلیفے کے رتجانا سے کو قبول کیا تھا۔ جہاں تک دوسرے مکاتب قکر کا تعلق ہے اور کھنا جائے کہ اسلام کی جغر افیائی حدود یں وسعت کے ساتھ ساتھ مختلف اقوام کے لوگ اس ٹس شاق ہوتے گئے جن کے مقائد ونظریات ٹس اختلاف تها-ان شن سطوري، زرشتي اورينووشا في تحرجن كالكرى كنتها «ايك الني ثنافت كايرورد» تهاجس كالورك وسطى اورمغربی ایشیاش غلید باست تفافت کی اصل اوراس کاعموی ارتفاریحوی تصورات سے وابست تفاراس کی روح ک مدت شل مو بيت سمولَ مولَ على يت بهم اسلام ري البياتي فكري من يمي كم وفيش جملاً مواد كيد يحد بيل يا البيد صرف مبادست وریاضت شن مُستخرق تعموف نے ہی باطنی تجرب کی وصدت کے معانی جانے کی سعی کی جسے تر اس نے تین و رائع علم سے ایک شار کیا ہے: صوور مودور رائع تا من اور فطرت جیں۔اسلام کی قدمی زعد کی س اس تجرب نے اوراس کے اخلاف نے ان الفاظ کی وصد ت الوجود ی جیر کی مرصل ج کی تحریری جوفر اسیسی مستشرق ایل میں لون نے ای کرے شائع کی ہیں = اس باب ش کوئی شہر ا تی دیش دیتے ویتی کداس المحصول نے خدا کے وراء الورا ہوئے سے بھی الکارٹین کیا تھا۔ ان اس مے تجرب کی مجی تعبیر بیٹین کر نظرہ سندد ش جا ملاہ ملک اس کامنہ دم نا النائل ويد الغاظش اس امركا ادراك اوراك اوراس كى جرائك مندان تفعديق بك كراك كرى الخصيت كالدرائساني خودی واتن اور یا تبدار وجود رکھتی ہے۔ چنانچ مقائ کا جملہ متعلمین کے خلاف ایک چینے وکھائی ویتا ہے۔ نہ مب کے جدید عبد کے طالب علم کی مشکل بیے کہ اس الر ح کا تجرب اگر جدائی ابتداء میں اللور پر عموی موتا ہے = چھٹلی میں شعور کی نامعلوم براوں کو کھول ہے۔ بہت عرصد پہلے اسن خلدون نے ایک ایسے موٹر سائنس طریق کار کی ضرورت کو محسوس کیا تھا جوشعور کی ان امعلوم پرنوں کی تحقیق کرے۔ کے جدید نفسیات نے مال ہی اس اس طریق کار ک ضرورت كا احساس كياب ممروه الجي اس فائل فيس مونى كشعورى صوفيات يرتول محضوص يبلوول محملاوه يحد وریا نت کر سکے ۔ 🌣 چونکہ ہمارے یا س ایسی تک کوئی ایسا سائنسی طریق کا رفیس ہے جو اس نوعیت کے جریات کا مطالعه كريمك جن برمثلاً حلاج كووسه كي بنيا وب بهم علم كرم وحشى هيئيت سه أن كم اندر بنبال امكانات

ے کوئی فائد وزیس اٹھا سکتے اور شاق البیاتی تظام کے وہ تصورات جو کی طور پر ایک مرده ابعد الطبیعیات کی اصطلاحوں یں بیان کتے جاتے ہیں ان افراد کے لئے مددگار ہو سکتے ہیں جوایک مختلف شم کے ظری و دی ہی مطر کے ما لک مول - لبذا آج كم مفان كرائ كا ماست كرف كا كام بهت ذياده ب-اسه واست كدماضي سد ممل طورير رشد الور تعدیقیر بورے تظام اسلام کے بارے میں دویا رہ تھر وقد ر کرے۔ خالباً سب سے مہلے مسلمان شاہ ولی اللہ محدث وہلوی تھے جنہوں نے اپنے آپ س ایک نی روح کی بیداری محسوس کی گروہ مخص جس کواس کام کی وسعت اوراس کی سی قدرو تیمت کا ایراز وتفا اور جوسلم فکری تاریخ اور سلمانوں کی حیات ملی سے والمنی مفاجع کی ممری تنبیم ر کتا تھا جے اس نے مجری ہسیرت اور وسیج انسانی تجربے ہے ہم آ ہنگ کر کے ماضی اور مستقبل کے مابین ایک زئر و تعكق كي صورت شن منطبط كروياوه جمال الدين افغاني تعاريس كي انظك محمضهم تواناني اكر اسلام كوانساني اعتقا واست اور لعلقات مے تظام کی حیثیت ش تایش کرنے بر مرکز رہتی تو کہا جا سکتا ہے کہ آج ونیائے اسلام الری طور پر زیا وہ مضبوط اور معتم منیا دول پر کھڑی ہوتی۔ ہمارے سائنے اب صرف یکی راستہ رو کیا ہے کہ ہم جدید علوم کے لئے احز ام كالكين بالك رويد وي اوران علم كي روشن بس اسلام كي تعليمات كا مطالعة كري اكرچه التي المرجد ال اسے سے سلے او کول سے اختا اف ای کول درا بڑے۔ میرے آئ کے خطبے کا بی موضوع ہے۔ عصر حاضر كالكرى تاريخ يس بريد ليك في خودى كى حقيقت سے الكار كے نامكن بوئے كے بين شوام ديتے ۔ اپني تعنیف"مطالعه اخلاق" فی ساس نے خودی کی حقیقت کو تبول کیا ہے۔ البتدائی کتاب" سطاق" فیل میں وہ اسے محض ایک کارا مرمغر وضائر دانتا ہے۔ اپنی کتاب مشہود اور حقیقت میں اس نے خودی کواپنی تحقیق جنو کاموضوع بنایا ے۔ الے بیٹینا اس كتاب محدوابواب جوخودى محموانی اور اس كاحتيقت ير بيس كى جيواتما الى عدم حقيقت مے حوالے سے عبد جدید کی اُنٹادشار کے جاسکتے جیں۔اس کے فزو کی حقیقت کا معیاراس کا تعنا دامت سے یاک ہونا ے اور چونکہ اس کی تقید نے دریا فت کیا کہ جر مے کا محد ووم کر تغیروتبات اور وصد مد و کا مد ک نا افائل الليال مالوں کا حال ہے میصن ایک واہد ہے۔خودی کا ہم کوئی بھی مغہوم لیں: محسوسات بشخص والت، روح یا ارادہ، اس کا صرف فکر کے قوانین کے تحت می تجزیہ کیا جا سکتا ہے جواتی نظرت ش تبتی ہوتا ہے اور تمام تبتیں تضادات کے گرو محومتی ہیں۔اس حقیقت کے باوجود کہاس کی مے وقع منطق خودی کو اہمامات کا ملخوبر کر دانتی ہے یرید لے کو برتسلیم

ہے ایک ا تا بل انکار امر واقعی کے سکتے ہیں۔ ہم آسانی سے کہ سکتے ہیں کہ تودی اپنے محدود منہوم بی زیرگی کی وصدت کے امنگ رکھتی ہے جوزیا وہ سے زیا وہ ہم کر مورث می امنگ رکھتی ہے جوزیا وہ سے زیا وہ ہم کر مورث متوازن اور منفر وہو کون جانتا ہے کہ ایک اکمل وصدت کی تنظیم کے لئے کتنی ہم کے فتلف احوال سے گزرنے کی ضرورت ہوگی۔ اپنی تنظیم کے موجودہ مرسطے پر بیا طناب کی حالت اس وقت تک برقر اردین رکھتی جب تک اسے نیمرکی صورت بی برای آسودگی نہائی رہے۔ تا ہم ایک معولی سامیج بھن او قامت اس کی وصدت کو ضرور ور ان بارہ بارہ آسودگی نہائی رہے۔ تا ہم ایک معولی سامیج بھن او قامت اس کی وصدت کو ضرور اور ان ان بارہ بارہ آسودگی نہائی رہے۔ تا ہم ایک معرولی سامیج بھن او قامت اس کی وصدت کو ضرور ان بارہ بارہ بارہ بارہ بارہ بارہ فردی کا احساس ان ان بنیا دی اور ایک مورث قومت کے طور پر اسے ختم کر سکتا ہے۔ بہر حال تجربہ جو بھی تھی ہو ہمارا خودگی کا احساس ان بنیا دی اور طالتو رہے کہ بر یکھ کے اور ایک مورث قومت کے طور پر اسے ختم کر سکتا ہے۔ بہر حال تجربہ جو بھی تھی ہو ہمارا خودگی کا احساس ان بابنیا دی اور طالتو رہے کہ بریڈ لے کو باور کی نا خواست اس کی حقیقت کا احتراف کر مان بری اور مان تو رہ کر سکتا ہے۔ کہ بریڈ کے کو باور کی نا خواست اس کی حقیقت کا احتراف کر مان بری اور کی اور طالتو رہے کہ بریڈ کے کو باور کی اور طالتو رہ ہو کہ کو بارک کیا گیا دی اور طالتو رہے کہ بریڈ کے کو بارک کو بارک کو است اس کی حقیقت کا احتراف کی اور طالتو رہ کو بریڈ کے لیا خواست اس کی حقیقت کا احتراف کر ان کی اور طالتو رہ کے دیکھ کے دور کی اور طالتو کی اور طالتو کی دور کی اور طالتو کی دور کیا تو اس کی حقیقت کا احتراف کی دور کی کو دور کی کو کی کو دور کی کو دور کی دور کی کو دور کی دور کی دور کی کو دور کو کو دور کی کو دور کو دور کو دور کی ک

چنا نج تجرب کا تناق مرکز حقیقی ہے، آگر جداس کی حقیقت آئی گہری ہے کداسے عقل کی گردنت شاریس لاما جا سکتا۔ خودی کی بنیا دی خصوصیات کیا ہیں؟ خودی اسے آپ کوائی وصدت شل ظامر کرتی ہے جسے ہم وہی مالتوں کی وصدت كه يكت إلى - وفي حالتين أيك دوس عدا الك تعلك فين موتين - ياك دوس عد متعلق اورايك دوس یر مخصر موتی ہیں۔ یہ ایک مزید وکل کی کیفیات کی طرح رہتی ہیں جے ہم وہن کہتے ہیں۔ تا ہم ان مسلک حالوں یا والعامد ك عضوياتى وحدمد أيك خاص منهم ك وحدمد ب-بينيا وى طورير أيك ما وى شئة كى وحدمد سع ملكف ب کیونکدایک مادی شنے کے جھے انگ ہے وجود برقر ادر کا کئے ہیں۔ وہی وصدت بالکل می منفر دجیز ہے۔ ہم بیان کہدسکتے کہ کوئی اعتقاد بمرے دوسرے اعتقاد کے دائیں بابائیں جانب واقع ہے اور ندی پیکہا جاسکا ہے کہ بمری تا ج محل کے منن کی تعریف کا تعکن میرے آگرے ہے کم یا نیادہ فاصلے پر موجود ہونے پر تنصر ہے۔ میری فکری مکا نبیت کا کوئی تعلق بھی مکان ہے تیل ہے۔ بیٹیٹا خودی ایک سے زیادہ فطامات مکافی کے ہارے میں سوچ سکتی ے ۔ گربید ارشعور کی مکانسیت اورخواب کی مکانسیت کا آپل شل کوئی ما جمی تعلق ٹیس، = ایک دوسرے کی حدود ٹیس عملانکٹن اور ندی ایک دوسرے کی صدووٹ وٹل ایرازی کرتی ہیں۔البتہ جسم کے لئے تو ایک ہی مکان ہے۔ چنانچہ خودي ان معنول شن مكان كي يا بمرفيل جن معنول شن جهم يا بمد بيد مراك اگر چه ويني اورجسماني واقعات وونوں زمان کے بابئر ہیں بھرخودی کا زمان طبیعی واقعات کے زمان سے جرکھاظ سے مختلف ہے۔طبیعی واقعات کا

دوران ایک حاضر حقیقت کے لحاظ سے مکان کے حوالے سے متعین ہے گر خودی کا دوران خودای ش مرکز ہوتا ہے اور اس کے حال اور منتقبل سے ایک متفرد طریق سے خطک ہوتا ہے ۔ طبیتی واقعات کی بناوٹ بیش خاص نشانات کو منتشف کرتی ہے جو ظاہر کرتے ہیں کہ وز مان کے دوران کی منتشف کرتی ہے جو ظاہر کرتے ہیں کہ وز مان کے دوران کی علامات ہیں خوددوران ز مان نیس ہیں۔ زمان خالص کے دوران کا متابق مرف خود کی ہے۔

خودی کی وصد سے کی ایک اور اہم خصوصیت اس کی ملتی خلوت ہے جو جرخودی کی افخر ادیت کو مشاشف کرتی ہے۔ ایک خاص بتیج تک رسانی کے لئے تیاس کے تمام تعنیوں کا ایک ہی وہن کے لئے قابل قبول ہونا لازم ہے۔اگریس اس تنے پر یقین رکھنا موں کہ 'نتمام انسان فانی ہیں'' اور ایک دوسراؤ بمن اس تنے پر بیٹین رکھناہے کہ' سفراط ایک انسان ہے 'او کو کی متبجہ برا مردیں ہوسکتا۔ متبجہ سرف ای وقت ممکن ہے کہ جب دونوں ہی تضایا لیعن' ' تمام انسان فانی ہیں" اور"ستراط ایک انسان ہے" ایک ہی وہن ش جی موں ہیر میری کسی خاص شنے کی خواہش ہی لا دی طور بر میری بی ہے۔اس کی سکین کا مطلب میری واتی مسرت ہے۔میر ہے مادو واکر تمام انسا نبیت ایک بی چیز کی خواہش كرني كليانو ان كي خوابش كالمسكين كا مطلب ميري خوابش كالمسكين بين جب تك كدوه شنة جمير دستا بالنس-واعوں کے ڈاکٹر کو وائت وردش جھے سے جدردی موسکتی ہے گر وہ صری وائت ورد کا تجرباتو دیش کرسکتا۔ میری خوشیاں ، تکالیف اورخواہشات خالصتا میری واتی میں جوخالصتا میری واتی انایا خودی کی تفکیل کرتی ہیں۔میرے احساسات ومیری نفرتیں اور محبتیں، تفعد بلات اور فیلے خالعتا میرے میں ۔ خدا بھی میر ے احساسات کومیری المر ر محسوس فنن كرسكتا اور جب أيك سے ذيا دہ تنبا دل راستے مير ہے سامنے موجود ہون او ميرى بجائے وہ فيصل بيش كرسكتا اور انتاب بن كرسكا -اى الرح آب كى بيجان كم الخ لازم ب كدش آب كو بهلے سے جا تا ہوں -سى جكد ياكس فردک بہوان کا تعکق میرے ماضی کے تجربے سے ہے شد کہ کی اور تخص کے مامنی کے تجربے سے میری وہنی حالوں ے مابین رابطوں کی بھی افخر ادبیت ہے جسے ہم **انٹا** ''شک و رہیے بیان کرتے ہیں <sup>جال</sup> اور پہیں سے نفسیات کے

بہت الا مسلط كا افاز موتا ب كرائ "شل" كافوجيد واليت كيا ب

اسلامی منتب فکر، جس کے امام فر الی رہنما ہیں ۔ الے مطابق خودی سادہ ، نا قابل تفتیم اور غیر متغیر روحانی جو ہر ب جو ہماری وی حالتوں کی کفرت سے بالکل مختلف اور زمانے کے دوران سے بالک مخوظ ہے۔ ہما راشعوری تجرب ایک

وصدت ہے کیونکہ جماری وہنی صالتیں وہ خواص میں جواس سادہ جو جرسے متعلق میں اور یہ ان خاصیتوں کے تغیر وتبدل کے دوران شن تبدیل نیس موتا۔ آپ سے میری میوان اس وفت ممکن ہے جب شل بنیا دی ادراک اورموجودہ بازیادت کے مل کے دوران تبدیل شہوں۔ تاہم اس کتب قلر کی دیجی نفسیاتی سے زیادہ العبیدیاتی تحقی لیکن خواہ ہم روح کی بستی کواسیے شعوری تجربے کے فقائق کی وضاحت مان لیس یا ہم اسے اپنی بقائے دوام کی اساس ا كروانيل يدركن نفسياتي اور ندى مايعد العليمياتي متصدكو إوراكرتي ب-كانت ركي محمل كم مفالط مبديد فليفي ے طلباء کے لئے اجنی تیں میں ۔ اللہ میں سوچھا موں " کا نت مے مطابق بر تکر کو لازم ہے اور آکر کی خالص صوری شرط ہے اور آیک خالص صوری شرط سے وجودی جوہر کا احتقاع منطقی طور پر جائز دیں۔ میل موضوی تجرب کے تجزید ے وارے شل کانٹ کے نظانظر سے تعلع تظریعی ہم کہ سکتے ہیں کسی جوہر کانا تا بل تعتیم مونا بیٹا بت دہیں کرتا کہوہ معدوم دس موسكا كيونك كانت كاسية الغاظش يكى شديد كيفيت كالمرح آسته بستداهيت شمعدوم موسكا ے یا کے دم ختم موسکتا ہے۔ ایک جو ہر کابیسا کت وصا مت تکونظر کی نفسیاتی مقصد کو بھی پورائن کرتا۔ ایک یا معالق ب ہے کہ شعوری تجربے کے عناصر کوروح کی صفاحت اس انداز سے بھٹا مشکل ہے جس طرح مثال کے طور پروزان کس جم کی صفت ہوتا ہے۔مشاہر پخصوص موال مے حوالے کے گر د کھومتاہے اور بول میروال اپنی ایک بخصوص ہستی رکھتے ہیں ۔جیسا کرلیرڈ بیان کرتا ہے وہ انی ونیاش اٹی نی تھکیل کی ہجائے ایکے نی ونیا کی تین کرتے ہیں۔ووسرے آگر ہم تجربے کوخواص کے طور پرشار کرتے ہیں تو ہم ہے جائے سے قاصر رہے ہیں کہوہ روح ش کس طرح موجود ہوت ہیں ۔البداہم ویکھتے ہیں کہ جاراشعوری تجرب روح کے جواہر کی حیثیت سے خودی کی نومیت کی جانب رہنما آن کیں كرنا مريديران چونك اسبات كاكونى امكان فيس به كدايك ال جسم مخلف اوقات ش مخلف ارواح يه كنشرول كيا جا کے رنظر میتبا ول شخصیت جیسے مظاہر کی کوئی شوس و مناحت بیش کرتا جن کے یارے ش تیل ازیں یہ بات کہی جاتی تھی کہوہ برووں کے جم پر قبند کر لینے کا نتیجہ وے ہیں۔

مایں ہمدخود کا تک وین کے لئے شعوری تجربے کافر جیمران واحدد استہ ہے۔ ابذا آ یے اس کے لئے جدید نفسیات کاطرف متوجہ وں اورد یکھیں کہ وخودی کی نوعیت پر کیاروٹی ڈاتی ہے۔ ولیم جیمر کے نفسور یس شعور ''جوئے خیال'' ہے تخیرات کا ایک سلسل شعوری بہاؤ۔ اس کفرو یک بدایک جمع کرنے والا اُصول ہے جو ہمارے جربے مل کام کر ر ہا ہوتا ہے۔ اللجس پر لکی ہونی کو یا مختلف طرح کی کڑیاں آئی اس پیوست ہو کرویٹی زعد کی کا بہاؤیناتی ہیں۔خودی كَ تَعْكِيل زيركى كر صوسات سے موتى ب اور اول و وفقام كاركا حمد ب كركام موجوده إكر را مواار تعاش ايك ا تائل تنتیم وحدیت ہے جس بی علم اور یا دواشت دونوں موجود ہوتے بیں لیذاکر رے ہوئے ارتعاش سے اجرتے موے ارتعاش اوراس اجرتے ہوئے ارتعاش سے اس کے احد اجرنے والی ارتعاش سے کام لینے کانام خود کی ہے۔ وی زندگی کے مارے میں بے نظار تظریدا عالمان ہے مط<sup>ع کی</sup>ان جھے کہتے دیجئے کے شعور کے بھرے واتی تجرب ہا ب صادق دیں؟ تا شعورایک وحدت ہے اور ہماری وی زعر کی ک اساس ہے: وہ این ایش منظم دیں کہ جوایک دوسرے کو م اسی طور پر آگاہ کرتے رہیں۔ شعور کا پینند تظر خودی کے یا دے میں مجھ بنانے سے قاصر ہونے کے علا وہ تجرب کے مقابلتا وائی عناصر کوچسی بورے منور بر تنظر اعداد کرتا ہے۔ ایکٹر رے ہوئے خیالات کے مایین تشکسل نیس ہوتا كيونكد جب ايك خيال موجود وووتا بإنو دوسر الكمل الموري غائب ووجا الب البذاكر رامواخيال جويل مانسكا حاضر خیال سے کیسے جان کراس سے کام لے سکتا ہے۔میرے کہنے کا یہ مطلب بیس کہ خودی وا ہم وگر پوسٹ تجروات ومدر کاست کی کھرت سے بالاتر ہے۔ باطنی تجربہ خودی کا بی عمل ہے۔خودی ایک تناؤ ہے جوخودی کی ماحول پر اور ما حول کی خودی پر بلغارے مبارت ہے۔ان یا جی بلغاروں کے دوران خودی کہیں یا جرموجودیش ہوتی بلکہ وہ مستدنما كے طور برموجود رائى ہے اورخود اسے تي بے سے مظلم اوئى ہے اور تفكيل يائى ہے۔ قر أن حود ك كے اس مسد تمالى كرتے والے كروار كے مارے من يرداوا سے ہے۔

وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحَ مِنْ أَمْرِ زَبِّي وَمَا أَوْتِيْتُمُ مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا (٨٥: ١٤)

بہ لوگ تم سے رور آ کے متعلق ہوچھتے جیں۔ کھو بیرور تریر سے دب سے تھم سے آئی ہے گرتم لوکوں کو بہت کم علم ملا ہے۔

اس امر کے معنی کی تنبیم کے لئے جسی اس تفریق کو چھتا جائے جو تر آن نے امر اور خات کے درمیان قائم کی ہے۔

پرتگل بیش من کوانسوس ہے کہ اگرین کی زیان شاہر ف علق می ایک ایسالتظ ہے جوایک طرف او طراور وہ کا کانت کے ماہین تعلق کو طاہر کرتا ہے اور دوسری طرف خودی سے خدا کے تعلق کو بھی طاہر کرتا ہے ہور بی زیان اس بارے شان ایر اور وہ خوش فسمت ہے کہ اس شرطان اور اسر دونوں الفاظ موجود ہیں جمن کے در فیے خدا کی دونوں طرح کی تحلیق اور اسر کرمیاں ہم پر اپنا آپ طاہر کرتی ہیں۔ طاق تحلیق ہے اور اسر جاسات ہے جیسا کہ قرآن کہنا ہے کہ علق اور اسر کانی اور اسر کانی ہم پر اپنا آپ طاہر کرتی ہیں۔ طاق تحقیق ہے اور اسر خواص کی تعلق اور اس کی اور اس کی تاریخ کا میں اور جاسے کہ ہوا ہے دور کی خطر سے کہ ہوا ہے دور کی کی اور اس کی کورک کی دور کی کی اور اس کی کورک کی دور کی کی میں ہوتا ہے۔ اگر چرہم اس حقیقت سے واقف کش کی خدا کا تھم (اسر) خودی کی وحد تو اس میں کی تاریخ کی اور وہ میں اور وہ میت میں تراب کے استعمال سے پر تی ہے۔ اس سے یہ مطلب بھی میں آتا ہے کہ اکائی کے تاریخ آو ازن اور وہ معت میں تمام ترا اختیا فات کے باور اور وہ معت میں تمام ترا اختیا فات کے باور اور دور وہ کورک کی وہ دور وہ کی کی اور وہ میت میں تمام ترا انہا کی کے تاریخ آو ازن اور وہ معت میں تمام ترا انہا فات کے باور اور دور وہ کی تاریخ تو اور وہ دور میں تاریخ کی دوروں آئے منظر داور محدت میں تمام ترا انہا فات کے باور اور کو دوروں آئے منظر داور محدت میں تو جو ہے۔ معلی

قُلْ کُلُ یُغْمَلُ عَلَیٰ شَا کِلَیهِ فَرَیْکُمْ اَعْلَمْ بِمَنْ هُوَأَهْدَیٰ مَبِیْلاً (۱۵۲ : ۱۵) مُرض این مُصُوس الرین مِی المرادی می کردن سیدهی دادی ہے۔ مرض این محصوص الرینے بھل کرتا ہے شدیدی بھر جاتا ہے کیکن سیدهی دادی ہے۔

ایک دوسرے کا حوالہ بین اور جنہیں دینما متصد کی وحدت آئی شی جوڑے ہوسرف بیرے اٹھال کالتنگسل ہے جو ایک دوسرے کا حوالہ بین اور جنہیں رہنما متصد کی وحدت آئی شی جوڑے ہوئے ہے۔ بیری اتمام از حقیقت کا انصار میرے ای ما امر رویتے ہیں ہے۔ آپ جھے مکان شی رکی ہوئی کی شے کی افری تین بھے کئے یا تجر بات کے ایک جموعہ کے طور پر جوشن ڈ مانی تر تیب دکھتا ہو۔ اس کے برنکس آپ میری اور جسین میری تفعد بھا سے ایک جموعہ کے طور پر جوشن ڈ مانی تر تیب دکھتا ہو۔ اس کے برنکس آپ میری اور جید تعنیم اور جسین میری تفعد بھا سے ایس میرے ادادون مقاصد اور آ در شوں سے کر سکتے ہیں۔

اب سوال مدہ کرنہ ان وسکان کے تھم ش خودی کا بروز کی تکر ہوا۔ سیار سے شرقر ؟ ن تھیم کی تعلیم بالک عیاں ہے۔

وَلَقَادَ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَلَةٍ مِنْ طِيْنٍ ٥ ثُمَّ جَعَلَتُهُ نُطَفَةٌ فِي قَرَارِ مُكِيَنٍ ٥ ثُمَّ خَلَقُنَا النَّطُفَةُ عِطْمًا فَكُسُونَا الْعِطْمَ لَحُمَّا ثُمَّ النَّطُفَةُ عِطْمًا فَكُسُونَا الْعِطْمَ لَحُمَّا ثُمَّ النَّطُفَةُ عَظْمًا فَكُسُونَا الْعِطْمَ لَحُمَّا ثُمَّ النَّطُفَةُ خَلُقًاء اخر (١٣ - ١٢: ٣٣)

ہم نے انسان کی تخلیق کی کے جو ہر سے کی پھر اسے ایک محفوظ مقام پر ٹیکی ہوئی بیند کی صورت میں رکھا پھر اسے اور پھر اوٹھڑ نے کی شکل دی پھر اس اوٹھڑ ہے کو کوشت مثلیا اور پھر اس کوشت کو ہڈیاں دیں اور کوشت کو ہڈیوں پر منڈ ھا اور پھر اسے ایک دوسری صورت میں کھڑ اکیا

انسان کی ہے" دوسری صورت "طبیعی قوت نامید کی بنیا دیر اوقالیاب ہوتی ہے \_\_\_ کنتر خود ایول کی و ایستی جن کے الدرسة ايك يرز خودي مسلسل جحد يرتمل ويراد أق بي جس س يحفي جرب كامتر تب وحدت كالعير كامو تع ماتاب-کیا ڈیکارٹ کے منہوم میں روح اوروجوونا میہ جو ایک دوسرے سے کی طرح پر اسراد طور پر ملے ہوئے ہیں الک اور خود مختار چیزیں ہیں۔ بیر ہے نز و بیک ماوے کے خود بختا روجود کا مغروضہ بکسر لغوے ۔ اس کا جواز مسر ف حس ہے جس کی ما وہ کو جھے سے الگ کم از کم ایک جز وی حامل کو وانا جاسکتا ہے۔ یہ جو جھے سے الگ ہے اس کے مارے ش پے خیال كيا جاسكا ب كدوه وكالي خواص سع بهره ورب جوير الدر كحواس سع مطا بقت ركمة بي -اوران خواص یر اسینے اعتقا دی او جید بول کرتا ہوں کر علمت کی اسینے معلول سے چھتو مشابہت ہونی جا ہیں۔ لیکن عقت اور معلول کی ایک دوسرے سے مشا بہت شروری دیں۔ آگر زندگی میں میری کامیانی سی دوسرے کے لئے دکھ کاما حد بنتی ہے او ميرى كامياني اوراس كے دكوش كوئى مشابهت تن -تا ہم روزمر وتجرباور طبيعياتى سائنس مادے كے ستنقل الذات تصور ہر انصار کرتے ہیں۔ آ ہے ہے مغروض قائم کریں کدروج اورجم ایک دوسرے سے الگ اور آزاد ہیں اور کس سریت نے ان دولوں کو آپس مس جوڑ رکھا ہے۔ یہ ڈیکارٹ تھا جس نے سب سے بہلے اس مسلکوا تھا یا۔ میں اس کے بیان اور حتی نظرنظر کے بارے ٹس یقین رکھتا موں کہ بیزیا وہ را نوبیت کے ان اثر است کا نتیجہ ہے جو ایندائی میجیت نے اس سے ورافت میں قبول کے ستاہم اگروہ ایک دوسر سے سالک اور آزاد میں اور یا ہم اثر اندازیس موتے تو ان کی تبدیلیاں بالکل متوازی خطوط ش آ کے بیعیں گئ جس کے بارے ش ال فی جمع کا خیال تھا کہ ان کے ورمیان کوئی بہلے سے مضدہ ہم آ بھی کام کروہی ہوگی۔اس سے روح کا کردارجم کے تغیرات کے ایک افغوالی تماشائی کا ابھرے گا دراگر معاملہ اس مے برنکس ہے اور ہم قرض کرتے ہیں کہ دور اور بدن ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں تو ہم کن مشہو دھائق کی منابر تھیں کر سکتے کہ بیتحال کیے اور کہال جم لیتا ہے اور ان ش کون پہلے اثر اعداز ہوتا ہے؟ روح جم کا ایک عضو ہے جواسے عضویاتی مقاصد کے لئے استعال کرتا ہے یا جسم روح کا ایک آلہ ہے۔

نظریہ تعالی کی روسے دونوں ہی تقیمے ایک چیے دوست ہیں۔ لاتے کے نظریہ ہجان کا رخ اس طرف ہے کہ اس اس تعالی شن ابتداء جم کی طرف سے ہوتی ہے کا تاہم کائی شواہد موجود ہیں جن سے اس نظریے کی تر دید ہوتی ہے۔ یہاں ان شواہد کی تفعیل دینا ممکن ٹیس۔ یہاں آئی وضاحت ہی مناسب ہے کہ اگر جم ابتداء کرے بھی تو ہجانات کی فور کے ایک خاص مرسطے پر ذبحن اس شن دُقل اعدادی کرتا ہے اور یہ بات دومرے میجات کے بارے ہیں اتی ہی اتی ہی دوست ہے جو ذبحن پر متو اتر کا دفر ما دیجے ہیں۔ کیا ہجانات مربول سے گا ای کا دارو مداریم ہون منت ہے۔ کی ہجان یا معلی کی قسمت کا کیا فیصلہ وہ ہے اس کا اس کی دارمدار میں ذبحن کی رضامندی کا ہی مربون منت ہے۔

ایول نظریه بائے متوازیت اور تعالی، دولول فیر آسلی بخش میں۔جسم اور ذہن دولول عمل کے دوران ایک ہوجاتے ہیں۔جب ش اپن میز پر سے کوئی کتاب اٹھا تا مول تو میر اعل ایک اورنا قائل تعلیم عمل ہے۔اس عمل ش جسم اور و بن مے درمیان کسی محد کو تعینی مال ناممکن ہے۔ کسی شرع دونوں کا تعلق ایک بی عظام سے ہے اور آم ان محیم کے مطابق بھی دولوں ایک بی مظام کے تحت ہے۔ اعظمال ( تخلیق ) اور امر ( تھم ) الله اس کے بیل اس صورت حال کا تصور کس طرح ممکن ہے؟ ہم دیجہ بچے ہیں کہ جسم مطلق خلاجی رکھی ہوئی کوئی چیز کین : یہ واتعام ایا اعمال کا ایک ظام ہے۔ میل تجربات کاوہ نظام بھی جے ہم دور کہتے ہیں اعمال کا ایک نظام ہے۔ بیامرواتعدور اورجم یں اتنیاز ختم میں کرتا بلکہ انیل ایک دوسرے کے قریب را 🖿 ہے۔خودروی خودکی کی خصوصیت ہے۔جسم اپنے اعمال كودبراتا رہتا ہے ۔جم روح مے اعمال كى بحت صورت إس كى عادت ہے: اس لئے وہ اس سے بھى بھى ميدا الل موتا - بيشوركامستقل حديد جواسية الى مستقل حدودة كي وجد يا برس افي جدر ينظر الاسيداب مادہ کیا ہے؟ او اس کا جونب میر ہے کہ یہ کمتر خود یوں کی ایک بہتی ہے جن میں سے یا جی عمل اور سل جول کے ایک فاص درجة ارتباط ير وكفي كے بعد ايك يور خودى يتم لتى ہے۔ يى و مقام ہے جہاں كا خات كى فارتى مدايت كى طلب گار ہونے کی سجائے اپنی رہنمائی شن خود ملعی ہوجاتی ہے اور حقیقت اکئ اس پر اسے تمام اسرار کھول وہی ہے اور بول اپنی ما ہیں ہے انکشاف کا راستہ دکھا وہتی ہے۔ کنتر خود یوں سے برتر خودی کا نکلنا برتر خودی کے وقا راوراس

کی قدر میں کوئی کی ٹیس کرتا ہے جیز کا میدا اہم تیں ہوتا ملکہ اس کی صلاحیت یموزوشیت اور اس کی آخری رسائی یا مرتبه زیا دواہم ہوتا ہے۔ اگرہم روحانی زعر کی ک اساس خالص طبیعی بھی تنایم کرلیس او اس کا مطلب بے زیس کہ بدائی پیدائش اورنشو ونما کے بنیا وی عضر میں تھویل ہو سکتی ہے۔ بروزی ادتفاء کانظرید دیکھے والوں کے والا کی روشنی اس جمیں بنیلیم ملتی ہے کہ ارتفایا انتہ شے اپنی بستی کے اعتبارے ایک پہلے سے عمل میں نداؤ نے والی اور ما در حقیقت ہے جے میکائل اعدازش بیان تش کیا جا سکا۔ بیٹینا انتا نے حیات سے سے طاہر موتا ہے کہ پہلے واس پر ماوہ کی برتر ی موتی ہے ۔ پھر جب ذہن قوت بکڑتا ہے تو وہ مادہ پر غلید کار جمان حاصل کر لیتا ہے اور بالاخروہ اس مادہ پر تمل برتری ماصل كر كيمل طور يرخووه ي ربوسك ب-خالص طبيق سطح كى الحكاكونى شيخ يس جوهن ماديت سدعها رست مواورجو سمى ايسے كليقى مركب كى نموندكر سكے بھے ہم ذكر كى مورة بن كہتے بيں مورجے ذبن اور جواس كى آفرينش كے لئے ایک ماوراہتی کی احتیاج ہو مطلق خودی، جونمویانے والی استی کافطرت میں بروزکرتی ہےنظرت کے اندرہے۔ قرآن ایول بیان کرتا ہے کہ " کھوَ الاوَل والا شروططاعر وظیامان" (۲:۲۳) وہ اوّل بھی ہے اورآ خربھی = طاہر ہی ہے اور ہامن بھی ) مجانع

ادے کے بارے شاس نظافظرے ایک نہایت اہم موال افتا ہے۔ ہم نے ویکھا ہے کہ فودی کوئی جامد شنے کہ موان ہے کہ اور اپنی تفکیل فود اپنی تجربے کی دوشی شاکرتی ہے۔ یہ واضح ہے کہ فطر سے جو یے تفکیل کا بھا وائی طرف اور اس سے افطر سے کی طرف دہتا ہے۔ اب کیا فودی اپنی مرکر میوں کا تعین فطر سے جو یے تفکیل کا بھا وائی طرف اور اس سے افطر سے کیا طرف دہتا ہے۔ اب کیا فودی اپنی مرکر میوں کا تعین فودکرتی ہے؟ اگر ایسا ہے قوفودی کی اس فود چر مے کا ذمان و مکان کے قطام چر میت سے کیا تعلق ہے؟ کیا طب کہ واست ایک خصوص ہم کی عقب ہے یا جھی افظر سے کی میکا گئیست کی بن ایک تنی صورت ہے۔ یہ دو گولی کیا جاتا ہے کہ دولوں ہم کی جر میت ایک دومرے سے فتاف فیش ۔ قبل النا کی افتال پر جس سائنسی منہا ن کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ النا کی سوری کا کمل کر کانت کی موجود ہوا مورد ٹی عمل یا اسانی سوری کا کمل کر کانت کی محدود ہوا مورد ٹی عمل یا جب میر کی گئیست کے بیادت کی جرفیا دی کہ اس کی مسابقت کے بیاد رہتی جاتا ہے۔ وائی گئیس دہتا ہے۔ وائی گئیس دہتا ہے۔ وائی گئیس دہتا ہے۔ وائی گئیس دہتا ہے۔ وائی گئیس دوتا ہو گئیس دہتا ہے۔ وائی گئیس دہتا ہے میری حتی دانے سے کہ چرسے اور قد دیے صام دی کے تھودات ، سیاست کے تیج سے فائیس طبح کا میں دیتا ہے۔ کہ چرسے اور قد دیے کے حام دی کے تیمانی کے قام دی کے تیمانی کی مسابقت کے تیم سے فائیس طبح کے جرسے اور قد دیے کے حام دی کے تیمانی کے قام دی کے تیمانی کی کھودات ، سیاست کے تیمانی کی خود کو کھودات کے تیمان کیا کہ کھودات کی مسابقت کے تیمان کیا کہ کا کھودات کی کھودات کے کہ کیمانے کی خود کیا کہ کو کی کھودات کے تیمان کیا کہ کھودات کے کھودات کی کھودات کے کہ کیمان کو کھودات کے کھودات کے دیمان کے کھودات کے کھودات کی کھودات کی کھودات کے کہ کی کو کھودات کے کھودات کو کھودات کے کھودات کے کھودات کے کھودات کے کھودات کے کھودات کے کھودات کی کھودات کے کھودات کے

شعور کی مل کے بارے ش غلط خیالات کا نتیجہ جی جنیں جدید نفسات اس کے قابل بھے کی کداگر چہ سائنس ہونے كنا طاس كى الى الك آزاداندهييت باوراس كمائة مثاير درك الخاسية هاكن بي اس فالموم طبیعی کاغلا مانداتیا ع کیا ہے۔ بینک فیظر کے خودی کی سرگری تصورات اور خیالات کے تسلسل پر مشتل ہے جنہیں حواس کی ا کائیوں شرقے میں کیا جا سکتا ہے جو ہر کا دیت کی ایک صورت ہے جس نے موجودہ سائنس کی تفکیل کی ہے۔ یہ تکت نظر شعور کی جری تعبیر کے مغروف کو تقویت وسینے کے سوااور کھوٹیں۔ تاہم جر منی کی تشاکلی نفسیات ش اس سوچ کی مر کو گنجائش موجود ہے میل کر نفسیات، کو بطور سائنس ایک آزاداند حیثیت حاصل جوجائے۔اس نی جرمن نفسیات کی جمیں تعلیم یہ ہے کہ اگر شعوری کردار کامخاط مطالعہ کیا جائے تو اس حقیقت کا انکشاف موگا کہ اس میں حواس کے تو از کے ساتھ ساتھ بھیرے بھی کا رفر ما ہوتی ہے۔ اسٹو بھیرے اشیاء کے ذمانی ممکانی اور تعلیلی رشنوں کے اور اک کانام ہے۔ووسر کے نقطول میں بیاس محل استخاب سے حمارت ہے جس سے خودی ایے متعین کروہ مقاصد کے پیش تظر كزرتى ب-كى والمتصد عمل محتجرب كورميان طنوالى كامياني كااحماس جوجهير معاصدتك رسال ک صورت شل حاصل مون ہے جھے اپنی وائی علیت اور عمدہ کا رکروگی کا بیٹین ولانا ہے کہ ایک واستعمال کی بنیا وی خصوصیت ہے ہے کہاس بین مستنقبل کی صور معد حال کے بارے شن وڑ ان او جود ہوجس کی علم عضویا معد کی اصطلاحوں ش کسی تشم کی کوئی او مسیح ممکن فیس منتبعت ہے ہے کہ ہم علتی سلاسل میں خودی کے لئے جو مخوائش لکا لئے ہیں وہ خودی کے اپنے مقاصد کے لااف سے خود اس کی اپنی وضع کردہ معنوی تفکیل ہے۔خودی ایک پیچیدہ ماحول میں زندگی کرتی ہے اور اس وقت تک خودکو برقر ارفیل رکھ کتی جب تک وہ اس ماحول کو عم س شدے آئے تا کہ اے اردگر دی چیز وال کے کردار کے بارے میں بچھ ند بچھوٹو ت اور احما وصاصل ہو جائے۔ ماحول کوعلمت ومعلول کا قطام خیال کرنا خودی کا ایک ناگزیر آلدے ند کی فطرت کی ماہیت کا حتی اظہار۔ بیٹیٹا نظرت کی یون تجیر کرتے ہوئے خود کی اپنے ماحول کو بہتر جھتی ہے اور اس پر صادی ہو جاتی ہے اور اس طرح آزادی اور اختیار حاصل کرتی ہے اور اسے وسعت وہی

خودی کے اس میں رشد و برایت اور با متصد تھم وحد اکا حضر ميا اجركمتا ہے كہ خودى ايك آزاده اب واتى ہے جو

خودی مطلق کی زیرگی اور آزادی شن شریک ہے۔ مطلق خودی نے آزادہ خود مخارہ متنائی خودی کابروز کواراکر کے خود اپنی آزادی کوئد ودکرلیا ہے۔ اس شعوری کرداری آزادی کی تا تدقر آن تھیم کے نظانظر سے بھی ہو جاتی ہے جووہ خودی کے آزادی کوئد ودکرلیا ہے۔ اس شعوری کرداری آزادی کی تا تدقر آن تھیم کے نظانظر سے بھی ہو جاتی ہے جووہ خودی کے اس ملط شن کوئی ابہام یاتی نیس رہنے دیتیں: خودی کے اس ملط شن کوئی ابہام یاتی نیس رہنے دیتیں: وَقُلِ الْحَقُ مِنْ رُبِّکُمْ وَقَفَ فَمَنْ شَاءَ فَلَيْتُو مِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلَيْکُمُو (۱۸:۲۹)

كَيْ يِتِهاد كَارب كَافر ف س كَن ب الميتم على سعوم الم تليم كر ساورجوم الم كرك - - المعتم كر ساورجوم الم كرك - إن أخسته في أخسته

تم نے احسان کیاتو اپنے می نکس پر کیا اور بدی کی فو خود اسپنے آپ سے کی۔

انتینا اسلام السانی نفسیات کی اس نبایت اہم حقیقت کوشلیم کرنا ہے کہ از اور السلام السانی نفسیات کی اس نبایت اہم حقیقت کوشلیم کرنا ہے کہ از اور المحضر کی حقیت سے بھال المام خودی کی خواہش ہے ہے کہ اس کی زعدگی جس ہے قوت ایک ستفل اور دختم ہونے والے مفر کی حقیت سے بھال رہے۔ آر اس کے مطابق ہماری روز از فراز کے اواقات میں ہے خوبی ہے کہ ووز عدگی اور آزادی دینے والے مہداء سے خودی کو آر بے از اور کا روار زعدگی کے میکا کی اور اس نینر اور کا روار زعدگی کے میکا کی اور اس میں خودی کو میکا کی جر سے آزادی کی کر اس سے محفوظ رکھے ہیں۔ اسلام شی فراز ایک ایسا اوار و ہے جس کے ذریعے خودی کو میکا کی جر سے آزادی کی طرف کرین کامو تھ مانا ہے۔

تاہم ال حقیقت سے الکارٹیل کیا جاسکتا ہے کہ آئی میں مقدر کا تصور جا بجا ملتا ہے۔ یہ بات ہوئی فورطلب ہے۔ خاص طور پراس لئے کہ فریز کرک انہا کیا ہے کہ اللہ مقدر پراس لئے کہ فریز کرک انہا کیا ہے کہ اس مقدر کے بارے میں قرائل کو انہا کیا ہے کہ اسلام خودی کی کمل نئی کرنا ہے۔ اس میں ہے اپنی دنیا کی تقدر کے بارے میں قرائل کے تکونظر کا فی لی فی اس کے کھونظر کو فی ک کہ سے اس میں میں کہ اس میں کہ اس کے کھونظر کو دیان کرتا ہے ہم اپنی دنیا کی تھیر دواطر س سے کرسکتے ہیں، ایک طریقہ تھی ہے اور دوسرے کو ہم کس بہتر قد کے میسر شاہونے کی وجہ سے حیاتیاتی کی کہ سکتے ہیں۔ عظی طریقے میں دنیا ہوئے واضل کے دوسرے کو ہم کس بہتر قد کے میسر شاہونے کی وجہ سے حیاتیاتی کی کھنا کو برجر کو قبول کر لیتے ہیں جو اپنے داخلی تو سی کا اظہار کرتے ہوئے زمان مسلس کی تخلیق کرتی ہے گا کا سے کو اپنانے کا میرطر اپنی کارقر آئن میں ایمان میں ایک انتھا کی تھی گا ہے۔ ایمان میں کا اظہار کرتے ہوئے زمان مسلس کی تخلیق کرتی ہے گا کا سے کو اپنانے کا میرطر اپنی کارقر آئن میں ایمان میں میں دیدہ و سے زمان مسلس کی تخلیق کرتی ہے گا کا سے کا ایک کا میرا کرتے ہوئے زمان مسلس کی تخلیق کی ایک انتھا دیری کا میرا کی انتہاں کو ایک کا انتھا دیرا کی کا درتی ہے سے حاصل شدہ ذکہ و سے سالس میں دیدہ کو اپنان کی کھی ایک انتہاں کی انتہاں گا کہ دیرا کی انتہاں کو کہ کہ دیرا کی انتہاں کو کہ کہ کے انتہاں کی انتہاں کو کہ کے انتہاں کو کہ کے ان کا میں کر انتہاں کو کہ کا دور کر ہے سے حاصل شدہ ذکہ و

ایتان ہے۔ اس تج ہے اور اس سے نسلک اون سم کی جربے کی المیت مرف مغیوط اور منتخام شخصیات تی کو میسر ہوتی ہے۔ روایت ہے کہ نیو کین کہا کرتا تھا کہ ' ہیں شتے ہول شخص فیل " سیدی ایک اعداز ہے جس سے وحدت کا تجرب اینا اظہار کرتا ہے۔ اسلام شن فرق تی تج ہے کہا تھیں سامت تج ہیں گئے اعداد ہے۔ اسلام شن فرق تج کہا انگیارا ہے جملوں شن ہوا ہے کہ ' فقت اللہ محت " شن ہی جھی تھی جائی ہوں ' (مال جن ) ' انسان المسلم ہے اللی تصوف ہیں وحد میں کا بی جماری کی جو کہا گئی ہوئی الشان ہوں ' (مال جن ) ' انسان سام کے اللی تصوف ہیں وحد میں کا بی جماری کو دی کے داشتا ہی فودی شن مود میں کا بی جم ہوں ' (بایز یہ بسطامی )۔ اسلام کے اللی تصوف ہیں وحد میں کا بی جم ہوں کو دی کے داشتا ہی فودی شن مود میں کا می ہوں نام کی اللہ اللہ بین دوی اپنی مشوی کے اس شعر میں اظہار کرتے ہیں:

علم في در علم صوفي مم شود اين فن كم إورم دم شود

علم حن صوتی کے علم ش کم ہوجاتا ہے گریہ بات عام آدی کو کس طرح باور کرنی جاسکتی ہے۔ تاہم جیسا کہ المپنظر کاخیال ہے تفذیر کا اس رویے پر اطلاق خودی کی فنی دیس ملکہ بیزیر گی اور فیرمحد ووقوت ہے 18 کس رکاوٹ کونیں جانتی۔وہ آیک اٹسان کواظمیزان ہے اس کی ٹھاڑوں کی اوا کیکی کے قابل مناویتی ہے خواواس کے

ہا رول طرف کولیوں کی یو چماڑ ہی کیوں شمو۔

موقع پرست اموی ظهر انوں کی ملی ماویت کوایک ایسے کھونے کی ضرورت بھی جس پر وہ کر بلاجیے اپنے مظالم کونا تک سكيس اوران ثمر ات كوتحفظ و يستكيس جومعرت امير معاوية كي بغاوت كم ستيج ش انتي عاصل او يخ شهرتا كدان کے خلاف کوئی عوامی انتلاب جنم ند لے سکے ووایت ہے کہ تقدر مید کے ایک متناز عالم معبد الحیبنی نے مطرت حسن بھری سے سوال کیا کہ اموی عمر ان مسلمانوں کو بلاوجہ ل کرتے ہیں اور اس قل کورضائے الی قر اردیتے ہیں۔ حضرت حسن بھری نے فرمایا کہ وہ خدا کے دشمن اور جموئے جیں ''۔ انسل</del> علمائے تن کے مطے احتجاج کے یا وجود تب ے بیانقذر بری کا فئٹہ پروان ج ما مواہ اوروہ وستوری نظریہ بھی جے مراعات یا فنہ کہا جا تا ہے معظ تا کہ مإلا دستوں كى اسمانى اور مغاوات كومنفلى جواز فراہم كيا جا سكے \_ بيكونى اتنى جيران كن بات ايس كيونكه خود بهار سے اپنے زمانے شاہمن فلاسفے موجود دہر مایہ دارانہ معاشرے کی قطعیت کے لئے ایک طرح کا متھی جواز فراہم کیا ہے۔ مینگل کا حقیقت مطلقه کوعش کی لا متناهبیت سے حمیارت قرار دینا جس کا مطلب ہی ہے ہے کہ معتول ہی حقیقت ہے اور ما است کا مت کا معاشر ہے کوجم نامی قر اردینا جس ش جم عضوکودوا می طور پر سی محصوص صفاحت سے متصف كياكيا ہے اس كى مثاليس بيں۔ بول دكمائى ديتاہے كرائي عن صورت حال اسلام يس بيس وأل آل مر جودكد مسلمان اسية جريد لت موئ رد يكا جوازقر أن س لان كم عادى بيل خواه الى كمدوران أنين اس كم ساوه مفهوم كو قرمان می کیوں ندکرناج سے ان کی تفذیر برستان ناویل کامسلمانوں پر بہت گہرا اثر جواہے۔ یہاں ش اس حوالے ے قلط تا ویلامند کی متعدد مثالیں ویش کرسکا تھا۔ تا ہم بیموضوع خصوصی توجہ جا ہتا ہے۔ اب وقت ہے کہ بقائے ووام کے سوال پرتوجہ کروں۔

بقائے دوام کے سوال پرکی بھی عہد ش اس تقد واوب گلیق فیل ہواجس تقد وکہ ہمارے اپنے عہد ش منہ اتحریر ش آیا ہے ۔ جدید ادیت کی نو سات کے باوجودا س موضوع پر تحریروں کی تعد اوش مسلسل اضافہ ہور باہے۔ تا ہم خاصفا مابعد الطبیعیاتی ولائل ہمیں ذاتی بھائے دوام پر شبت ابھان فیل وے سکے ۔ وئیائے اسمام ش قاضی این وشد نے مابعد الطبیعیاتی نقط نظر سے بھائے دوام کے مسئلہ پر خود کیا ہے اور میر اخیال ہے کہ یہ نتیجہ فیز کیل رہا۔ اس نے سی اور مشکس شی اخیا زکیا جس کی اساس شاہد تر آن ش تھی اور دوح کے الفاظ بیس ۔ ان الفاظ سے بظاہر بیتا تر اجرتا ہے کہ انسان شی ایک دومرے کے مخالف دواسول کا وفر ما جیں۔ اس سے عہد سے مسلمان فلاسفہ نے غلط معانی نکالے ہیں۔ اگر این دشد نے اس جو یہ کی بنیا وقر آن کو عنایا ہے تو اس نے غلط کیا ہے کیونکہ قرآن میں نفس کنیک طور پر ان معانی میں استعالی تیل ہوا جو سلم شکلیمن نے خیال کیا ہے۔ این دشد کے زو دیکے حص جم کا کوئی خاصر نیل اس کا تعاق کی اور ایمیشہ دہنے والی ہے۔ اس کا لا زی طور پر مطلب ہیں ہے کہ چونکہ وصد انی حتل ماورائے افر اوریت ہے اس کا السانی شخصیت کی متعد و وصد تو اس کا لا ذی طور پر مطلب ہیں ہے کہ چونکہ وصد ت کی دوامیت کا مفہرم جیسا کہ دینا ان کا خیال ہے انسا نہیں اور تہذیب وحد تو الی جائے دوام جرگز تھیں۔ اس کا مطلب و اتی جائے دوام جرگز تھیں۔ اس ورحقیقت این دشد کا انتظام والیم جیمز کی ابد بہت سے عمارت ہے۔ اس کا مطلب و اتی جائے دوام جرگز تھیں۔ اس ورحقیقت این دشد کا انتظام والیم جیمز کی اور اگر وہ است خالص کیل کے کا معرک کی اور اگر میکا کوڑ وہ است خالص کیل کے کہ متحول کی کوڑ وہ است خالص کیل کے کہ متحول کی کوڑ وہ وہ است خالص کیل کے کہ متحول کی کوڑ وہ یہ ہوڑ وہ بی ہے۔ اس

وورجد بدش واتی بھائے ووام کے لیے مجموعی طور پر وقیل کا رخ اخلاقی ہے۔ محر کانٹ کی طرح سے اخلاقی ولائل اوران ولاکل کی ترمیم شده صورتی اس احتاد کو اپنی بنیا دیناتی جیں کہ مدل کے تفاضوں کی جمکیل ہوگی یا ہے کہ لا متنا ہی مقاصد کے متناقی مونے کی حیثیت سے انسان کے اعمال کی مثال اور ان کا کوئی بدل ممکن دیں ۔ کا نا انسور بقائے ووام تیاس ودلیل کی حدودے برے ہے۔و پیمن معلی کامسلماً صول اورانسان کے اخلاتی شعور کی بدیجی اساس ہے۔انسان خیراعلیٰ کا طلب گاراور متلاثی ہے جو نیکی اور سرے دونوں پر مشتل ہے مرکانت کے زور کیا مسرت اور نیک فرض اورمیلا ان مختلف النوع تصورات بین حوای ونیایش اتسانی زندگی کے تہا بری مخترع سے ش ال کی وحد مند كاحسول مكن جيس -الذاجم أيك لدى وعدى كانفسورابنان يرجيورين تاكدائسان بتدري يمل اورسرمك كمتباعد تغمورات کو باہم بھاکر سکے اورا یک ایسے خدا کاوجود تا بت ہو سکے جواس اتسال کوموٹر بنا تا ہے۔ تا ہم یہ بات واضح النس ہے کہ نیک اور مسرمد کی بھیل کے لیے لا تنائی وقت کون ورکارہے اور خدا سے سطر ح تمائن تفریاسد کا ا تعمال اور ان کی پنجیل ہو سکے گی۔ مابعد الطبیعیات کے غیر نتیجہ خیز دلائل کے پیش نظر بہت سے مفکرین نے اپنے آپ کوجد مید ما دیمت کے اعتر اضامت کا جواب وسینے تک محد دو کرلیا ہے جو بھائے دوام کومستر دکرتی ہے۔اس کے فز دیک شعور من في كاولليند بجود الح يحتم مون كرماته الدي والورث اب وليم جمر كاخبال بكر بقائد ووام

رٍ بياعتر اض محض الى صورت مين درست وه كا كمد طيف مه مراثر آوروطيف و "كمير حقيقت كربيض وي تقير الت بحي جسمانی تغیرات کے ساتھ منواز ی طور پر دونما موتے ہیں اس بات کے لیے کافی دلیل میں کدونی تغیرات جسمانی تغیرات کائی نتیجہ ہیں۔وظینہ کابار آور ہونا تی ضروری ٹیک میجوازی اِر سیکی بھی ہوسکتا ہے جس المرح تکس ریز شیشے یا بندوق کے کھوڑے کا مل ۔ اسٹی نظائظر جس سے صرف یہ چاتا ہے کہ حادی اطنی زعدگی جا دے اعدونی عمل کے ہا عث ہے جوشعور کی ما ورائی جریت کا طرح کی کوئی چز ہے جواسیے عمل کے دوران کچھ دیر کیلئے طبیعیاتی وسیلہ بھی اپنا لیتی ہے ہارے اصل عمل کے این اے ترکیبی مے برقر اور بینے سے یا رے ش کوئی بیٹین و بائی فیس کرا تا۔ ش نے ما و بت محمستظ سے نیٹنے کے لیے ان خطبات میں پہلے ای اشارات و بتے جیں۔ الله سائنس لازی طور پر حقیالت كخصوص كالوول كواسية مطالعد كم الخفت كركتي باوردوسر كالوول كوجوز وي ب-يسائنس كالحض ادما تیت ہے کہ بدو وکل کرے کر حقیقت مرف وہی ہے جس کوسائنس اسے مطالعہ کے لئے مخب کرتی ہے۔اس ش کول فلک دیس کرانسانی زیرگی کا ایک ملاومکانی بھی ہے گراس کاصرف میں میاویس ہے۔ محدوسرے میاویس بی مثلًا قدر بیالی ، امتصد تجرب کی میکا کی اور صدافت کی تاش جنہیں سائنس لازی طور پر اینے مطالع کے دائرے ے فارخ کردی ہے اور جنہیں جانے کے لئے بھا اسے مقولات کا فرورت ہے جو سائنس استعال میں کرتی سامیر جدید دورک تاری فکرش بنائے دوام کے بارے ش ایک شبت تکونظر سائے آیا ہے۔ میر ک مراوفریڈرک نیٹے کا تظرید بعت ابدی ہے۔ الله اس انظر بيكا حق ب كماس ير واحدى جائے مرف اس لئے اس كريشے نے تيفيراند عزم ے اس کو چیش کیا ہے ملک اس لئے کہ اس میں جدید وجن کے دھیانا معد کا سرائے ماتا ہے۔ برتصور جب شاعر اند البام كاطر ريش يراز الين اى وقت بياوريكى بهت سيدة بنول شل يدايوا-اوراس كرجرافيم بريرث بينر ك ہاں بھی بائے جاتے ہیں۔ مسلم بیٹینا منطقی استعملال سے کئیں یو سراس منیال کی اپنی توسی حمی جس نے مصر جدید ے اس بیامبر کومتاثر کیا۔ بیخود اس حقیقت کی بھی وقیل ہے کہ بنیا وی حقیقت کے بارے میں شبت نکت نظر مابعد الطبعياتى سے زياده القالى اور الهاى موتا ب-تاہم ينتے نے جوتظرية بيش كياده ورال اور جياتا باوراس لئے ميرا خیال ہے کہ میں اس کا تجزید کرنا جا ہے۔ بینظریداس مغروضے پر قائم ہے کہ کا مُنامت شل او انا کی کی مقدار متعین ہے

اوراس کے منابی ہے۔مکان کی صرف ایک موضوق صورت ہے۔ چنانچر ساک مین بات ہے کدونیا ظارے اندر واقع ہے۔ زمان کے بارے شن اسپے تکوینظر شن بیٹھے ، عما **نول کا**نٹ اور شو پریتا رہے انگ ہوجا تا ہے۔ زمان کی کوئی موضوی صورت نیس سیا کیے مقتلی اور لا تمائی اس بجر ف احتداد اس متعود مونا ہے۔ اس بات واس واس بے کہ ا کے لا منابی سنسان خلایش تو امائی کا استرا ممکن تیں۔ سر اکر تو تائی مہت سے جے ہیں اور ان کے سر کیات بھی شار کے جا سکتے ہیں۔ حغیراتو اٹائی کی کوئی ابتداء ہے اور شاکوئی تہامت اور شاق میدمتوازن ہے اور اس میں اول واسخ بھی ' بیں ۔ اب جب کدزمان لامثنائی ہے تو تو اتائی رکے تمام حکنہ مرکبات بھی اب تک بین رجکے ہیں۔ کا کناست پیس کوئی شيخ ني والع من موري - جو يكم اب مور إب وه يهلي كالتعدادمرتبه ويكاب اوراتنده مي لاتعدادم تبه موكا-اینے کے تک نظر سے کا سنات شن واقعات کے دونما ہونے کا قطام لا زی طور پرمتعین اورنا تا الل تغیر مونا جا ہے۔ چونک لا منا الى زمان كزرجا بالو الا في محمر اكر اب كك كردار محضوص اور معين رويداينا مجدول محمد رجعت مح لقظ شل تعین کامنہوم پیشیدہ ہے۔ سرید، ہم اس نتیجہ پر پہنچ میں کہتر انائی کے مراکز کا جومر کب بن گیا ہے وہ جیشہ نا كزير طور برارا وارا تا بورد فوق البشر كواليي بعي نامكن موكى -

"مرشے اوٹ آئی ہے فکاری تنامو یا جالا بنے والی کڑی اوروہ خیالات جوالی لیے آپ کے ذہان شل جیں یا آپ کا اسٹری خیال میں اور میں اور میں خیال ہے ہو ایا تی ہے دہ ایا تی ہے۔ دوستو استماری تمام زعر گی ایک ریت گھڑی کی ما ند ہے جو ایاشہ اور فیال موٹی رہتی ہو تی رہتی ہو گیا اور اید میں دوار دور دور دور میں ہے۔ جس میں آپ امیر جیں، جو چیکٹار ہے گا اور اید شدر وال دور ہے گا"۔ ایمار جی میں اور خالی موٹی رہتی ہے ہے کہ دور دور دور دور میں میں آپ امیر جی ، جو چیکٹار ہے گا اور اید شدر وال دور ہے گا"۔ ایمار

یہ ہے بیٹھے کا نظر یے رجعت ابدی، یہ ایک نظر وہے پر قائم ہے۔ میارت ہے۔ اس کی بنیاد کی مخیق شدہ علی حقیقت پر ٹیس بلکہ سائنس کے ایک آزمائٹی مغروہ ہے پر قائم ہے۔ مذبی نیٹھے نے زمان کے سوال کو تجیدگی سے اپنی فکر کامرکز بنایا ہے۔ وہ اسے موضوی بجستا ہے اور محض واقعات کے لامنای تنظم کے مغیرم میں لیا ہے جو فود تی بار کرار کے جمل سے گزر رہے جیں۔ اس طرح زمان کو گردش متدر مان لیتے سے بھائے دوام بالکل ہی نا قائل میر داشت تعدورین جا تا ہے۔ نیٹھے کو فود اس کا احساس تھا۔ اور اس نے اپنظر نے کو بھائے دوام کے طور پر ٹیس لیا بلکہ نظر یہ حیات کے طور پر ٹیس لیا بلکہ نظر یہ حیات کے طور پر بیان کیا ہے جو بھائے دوام کے تصور کو قائل پر داشت بنا دیتا ہے۔ اس کے ایک کو دوام کے خود کرد کیک

بقائے دوام کا یہ نظریہ قابل پر داشت کے گر ہوسکتا ہے؟ نیٹھے کی او تھے یہ کے آوانائی کے مراکز مرکب کی تکرار جو
میرے وجود ش رکھی گئے ہے لازی طور پر وہ مرک ہے جوشالی مرکب کی پیدائش کا با حث بنتی ہے جس کو نیٹھے ہیر شن یا
فوق البشر کہنا ہے ۔ گرفوق البشر پہلے ہی لاتھ اووفد معرض وجود ش آچکا ہے ۔ اس کی پیدائش ناگز بر ہے ۔ ایسے ش شمے اس کے ہونے سے کیا آورش کی سکتا ہے ۔ کے قلہ ہم قو صرف اس سے آورش یا تے ہیں جو بالکل نیا ہو ۔ جبکہ نیٹھ کے کرش کی ' نے' کاکو کی تصور موجود فلک ۔ نیٹھ کا نظر یہ تقدیم اس تصور سے بھی بدتر ہے ہے ہما دے ہاں قسمت کے
کارش کی اجانا ہے ۔ ایسانظر یہ انسان کو زعر گئی کی تک ونا ذشاں مرکزم دیکھی کی بجائے اس کے کمی ربھانات کو
بر با وکرنے اور خود کی شن سے روی پیدا کرنے کہا حق بنتا ہے ۔ اس

آسے اب قرآن کی تغیمات کی طرف اوٹ کردیکھیں کرانسانی تفذیر کے بارے شراس نے کیا کھونظر اختیا رکیا

ہے۔ یہ وی طور پر اخلاقی اور جزوی طور پر حیا تیاتی ہے۔ ش نے اس جزوی طور پر حیا تیاتی اس لئے کہا ہے کہ

قرآن نے اس خمن ش حیا تیاتی توجیت کے بیانات دیتے ہیں کہ ہم آئیں اس وقت تک بھوٹیں سکے جب تک ہم

زرگی کی اہیت کے بارے ش گری ہمیرت کا مظاہرہ شرکر ہیں۔ حثل بھال پر ذرخ کی حقیقت کا ذکر مناسب ہوگا " فی جودوت اور حشر کے درمیان اور قف کی ایک افتوانی کی خیست قراروی جا سکتی ہے۔ حشر کا تصور ہمی مثلف اندازش چیش کیا

ہودوت اور حشر کے درمیان او قف کی ایک افتوائی کیفیت قراروی جا سکتی ہے۔ حشر کا تصور ہمی مثلف اندازش چیش کیا وقت گیا ہے۔ قرآن کا حشر کی تاریخی شخصیت کے حیثی حشر کی شہاوت کی باتی ایس کی ایک انسان رکھا ہو۔ ایس دکھائی دیتا ہے کہ اس کے در کیے حشر ایک عالمیر مثلم حیاج ہے بلکرس حد تک اس کے منہوم کا اطلاق برغوں اور جو اتا ہے بہ بھی ہوتا ہے۔ ( ۲۰۳۸ )

اس سے پہلے کہ ہم قر جن کے ذاتی جنائے دوام کے تظرید کی تصیلات پر اظہار خیال کریں ہمیں بین چیزوں کو ذہن تشمین کر ایسا میں کہ اس کے دوام کے تفکر سے کا تفکر اس کے اور نہ تشمین کر لیمنا چاہئے جو قر جن میں بالکل واضح دکھائی وہی جیں اور ان کے بارے میں ناتو کوئی اختلاف ہے اور نہ میں کوئی اختلاف ہے اور نہ میں کوئی اختلاف رائے ہونا جاہئے۔

ا۔ خود کی کی شروعات زمان میں ہوئی اور اس کامکائی وزمانی تھم سے پہلے وجود نہ تھا۔ یہ بات اس آیت سے واضح ہے جس کا میں نے چند منٹ بل موالہ دیا ہے۔ از- قرآن کے نظائھ سے زشن پروائی کا کوئی امکان ڈٹل میداست معدوجہ فیل آیات سے وائے ہے۔
 خشی إذا جان آخل کھ الْحَدُث قال رَبُ ارْجِعُون و لَحَدِث أَعْمَلُ صَالِحًا فِيْمَا مَرْكُثُ کُث کَالَاط إِنْهَا كُلِمَةٌ هُوَ فَائِلْلَهَا طُومَنْ وُزَائِهِمْ بَوْزَخُ إِلَىٰ يَوْم يَنْعَفُونَ ( \* \* ١ - ٩ ٩ - ٢٣)
 کالاط إلیّها کیلمہ هُو فَائِلْهَا طُومِنْ وُزَائِهِمْ بَوْزَخُ إِلَیٰ یَوْم یَنْعَفُونَ ( \* \* ١ - ٩ ٩ - ٢٣)
 حق کے جب ان شل سے کی کوموے آگئی قودہ کے گا۔ اسٹیر سید چھے دنیاش ایسا دستا کہ جس دنیا کوش چھوڑ کر آیا ہواس شل جنگ کام کروں ، بالک ٹنل میڈ تھش ایک باست ہے جودہ کید باہے ان کے چھے ایک برز نے ہے چھوں کے بعد حشر شل ان کے چھے ایک برز نے ہے جودہ کے بعد حشر شل ان کے دوبا دہ اٹھائے جائے تک ہے۔

وَالْقَمْرِ إِذَا النَّسَقَ ٥ لَمَوْ كَبُنَّ طَيَقًا عَنْ طَيَقِ (١٩ - ١٨) المَسْقَ ٥ لَمَوْ كَبُنَّ طَيَقًا عَنْ طَيَقِ (١٩ - ١٨) اورجا عَد كَانَتُم جب وويورا ووا عُرام والمَا تَسَلَّم عِينَ الكِ مَعْ يَجِيدُ الكِ حِرْ حَالَى حِرْ مَا المِنْ عَلَيْهِ الكِ حَرْ حَالَى حَرْ مَا المِنْ عَلَيْهِ الكِ حَرْ حَالَى حَرْ مَا المِنْ عَلَيْهِ الكِ حَرْ حَالَى حَرْ مَا المِنْ عَلَيْهِ الكِ حَرْ حَالَى مِنْ مَنْ المَنْ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُنْ عَرْ مَا المِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

أَفَرَهُ يُعُمُّ مَّاتُمُنُونَ ٥ وَ أَنْتُمْ تَخَلَقُونَهُ أَمْ نَحَنَ الْخَالِقُونَ ٥ فَحَنَ قَالُونَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا فَحَنَّ بِمَسْبُولِيْنَ ٥ صَلَحَى أَنْ تُسَلِّلُ أَمْصَالُكُمْ وَتُنْشِفَكُمْ فِينَ مَسَالًا تَعْلَمُونَ (١ ٢-٣١٥٢)

جُركياتم نے ديکھا كہتم جونظر و پائے ہوا سے ذير كى ہم ديتے بيس اتم ،ہم نے تم شرار وحد ركى ہم تبھارى كائيتى كوئيل بدليس مے تبيين اس اند از سے اشا كيں كے كہ جوتم كيس جانے

iii- مناق مونابر حمتی کی باست ویس

إِنَّ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوٰتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي الرَّحَشِ عَبُمًا ۞ لَقُدُ اَحْصَبُهُمْ وَعَلَّهُمُ عَدًا ۞ وَكُلُّهُمْ ءَ ابْنِهِ يَوْمُ الْقِيامَةِ فَرْدًا ﴿٩٣-٩٣-٩١)

آ الول اورز عن شركوني فيل كدور عن الورائيل كدور الله على التراكيات الله المعالم المورثين عن ركاما المورائيل أن ركاما المعالم المورثين الله المعالم الله المعالم الله المعالم الله المعالم الله المعالم المعال

یہ ایک نہایت اہم نکتہ ہے اور اسلام کے نظر میٹجات کے یا دے شل ایک شفاف بھیرت حاصل کرنے کے لئے اس کو بھی طریقے سے جانتا بہت ضروری ہے۔ اپنی فر دیت کے نا ٹائل تغیر اکلامید کے ساتھ مٹائل خودی، لامٹائل خودی کے سامنے ڈیٹن ہوگی ، تا کہ اسپنے ماضی کے انتال کے نتائ کو کھے لے۔ وَكُلَّ إِنْسَانِ أَلْوَمْتُ مُ طَبِّرَهُ فِي عُنْقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ كِتِبًا يَلْقَهُ مَنْشُورًا ۞ اقْرَأَ كِتُبُكُط كُفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا (١٣-١٣) (١٤: ١٣)

ہر انسان کے مقدر کا طوق ہم نے اس کی گردن ش لٹکا دیا ہے اور ہم دوز حساب اس کے اعمال کی کتاب نکالیس کے جوالیہ اوشتہ ہوگا اور اسے کہا جائے گا کہ اس کتاب کو پڑھوائے خوداینا حساب کرنے کے لئے کانی ہے ساتھ

انیان کا حتی مقدر جو یکی بواس کا بید مطلب برگر نیش کدوه اینی افخر اویت کلود ب گا۔ قر این نے انبان کی مسرت کی انجانی مقام اس کی افغر اویت اور مسرت کی انجانی حالت مقام اس کی افغر اویت اور مسرت کی انجانی حالت مقام اس کی افغر اویت اور منبط کی اس کی ارتفاز ایب خودی کے کا فی سکون کومتار انجانی کر منبط گی۔

رَنَهِ خَ فِي الصَّوْرِ فَصَحِقَ مَنْ فِي السَّنُواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ الثَّاطُ ( ٣٩: ٩٨)

اس دن جب صور پرولکا جائے گا اوروہ سب مرکز جائی کے جو آسا نوں اورزمینوں میں ہیں سوائے ان کے جنہیں اللہ ذیر در کھنا جا ہے گا ہے

یہ استی سے کے لئے ہے؟ یہ مرف ان او کول کے لئے ہے جن کی خودی اپنی شعبت کے نقط مروق پر ہوگ ۔ ترقی کا یہ ارفع مقام صرف اس صورت بیس ارفع مقام صرف اس صورت بیس ارفع مقام صرف اس صورت بیس از نع مقام صرف اس صورت بیس بیس بیس بیس بیس بیس بیس بیس میں جو در کا براہ داست تعلق سب برمحیط خودی ہے ہوگا جیسا کہ قر آن تھیم ، دسول یا کے مقالیق کے خودی مطلق کے دیدار کے یا درسے کہ تاہے:

مَازًا غَ الْيَصَرُ وَمَا طَلْمَىٰ ٥ (١٤: ٣٣)

ئة الله ومن اور شاس في تجاوز كيا

ایک مثالی اور تمل انسان کا اسلام میں بھی تصور ہے۔اوئی اسلوب میں اس مظرنا سے کا قات زبان کے اس شعر میں سب سے بہتر اظہار ہواہے جس میں تی بیا کہ ایک ہے کی البی کے رویر وہونے کا تجربہان ہواہے۔

مویٰ ز موش رانت بیک طور صفات

یہ واشتی رہے کہ وصد ہے انو جودی تصوف اس کی تنظر کی تعایت گئی کر سکتا ۔ وہ اس شی فلسفیا شاہ ہے۔

کی جانب اشارہ کر ہے گا۔ لا تعانی خودی اور فتائی خودی کو کس طرح ایک دوسرے ہے انگ کیا جا سکتا ہے۔

کیا فتائی خودی اپنی فتا ہیت کو لا فتائی خودی کے بالقائل برقر اور کھٹی ہے۔ بیا شکال لا فتائی خودی کی اہیت کے بارے شن فلانٹی برخی ہے۔ جینی لا فتاہی خودی کے الفائل برقر اور کھٹی ہے۔ بیا شکال لا فتائی وسعتوں کا احاط کے بغیر
ارے شن فلانٹی برخی ہے۔ جینی لا فتاہیت کا مفہم لا فتائی وسعت ٹین جس کا جیسر فتائی وسعتوں کا احاط کے بغیر
جانب کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ فتائی خودی لازی طور پر لا فتائی خودی سے متنا ذاور منظر دے گرچہ وہ اس سے انگ جانب کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ فتائی خودی لازی طور پر لا فتائی خودی سے متنا ذاور منظر دے گرچہ وہ اس سے اقلیا ذکی خور سے میں اگر شخدے کے افتبار سے دیکھا جائے کو شن زمان و مکان کے افتام کے مقائل کھڑا ہوں اور ہے دیکھا میرے لئے بیکسر فیر ہے۔ ش اس سے اقلیا ذکی مشیت ہی دکتا ہوں اور اس سے وابستہ بھی ہوں جس برج میری ذکری اور جود کا دارو ہ ادب

ان بین لکا معد کو واضح طور پر بجے لیا جائے تو یا تی کا نظریہ آسائی سے سجھا جاسکتا ہے۔ قر آن تھیم کی روسے یہ انسان کے بس میں ہے کہ کا مخاصد کے تقسو دو مدعا ہی مصد لیتے ہوئے جائے دوام حاسل کرنے۔

أَيْسَحُسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُعْزِكَ سُلَى ٥ أَلَمْ يَكُ نُطُفَةٌ مِنْ مُنِي يُمْنَىٰ ٥ ثُمْ كَانَ عَلَقَةُ فَخَلَقَ فَسَرَّىٰ٥ فَجَعَلَ مِنْهُ الْزُوْجِيْنِ الدُّكُرُ وَ الْأَنْتَىٰ ﴿ أَلْيُسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِ الْمَوْتَىٰ (٣٠- ٣١: ٢٥)

کیا انسان جمتاہے کہ اسے نوٹی جموڑ دیا جائے گا کیاوہ ٹیکا ہوائی کا ایک تظرہ نظا بھروہ ایک لوگڑ اینا بھر اسے تخلیق کیا گیا بھراس کی صورت بنائی گئی بھراس سے دونوں جنسیں بنائی گئی ہر داور گورت کیا خد اس پر اختیا رئیس رکھنا کہ وہ مُر دول کوزیر گی بخش دے

يكس قدر بعيد از قياس إحدب كدوه واحدجس كارقفا كوكرورون سال عقاعد ايك بهكار شي كار ح

﴾ يُنِكُ ويا جائے۔ تا ہم مرف بردم ترقی كرتی ہوئی خودی بی كانتا ہے گئے ہو دے وابست ہونگی ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوْهَا ۞ فَالْهَمَهَا فَجُورُهَا وَتَقُولُهَا ۞ فَلَا أَفَلَحَ مَنْ ذَكُهَا ۞ وَفَلَاخَابَ مَنْ دُشْهَا (١٠٠-٤: ٩)

نئس كى سم ہاورجيما كداس كوينايا كيا يمرائي أو بحوراور في بچاكر جلنے كى بحدالهام كى كى ہے۔ فلاح يائى اس نے جس نے جس نے اسپتے آب كو بچايا اور كھائے شار ہاو شخص جس نے اپنى داد كھوٹى كى۔

رون است آپ كوس طرح ترقى كرداست يو قال كتى به اور براوى سن كاكتى به اجواب به الملك تي المحادث كاكتى به المحادث و النوازة النفاذة و النوازة و ا

وہ ذات وار کت ہے جس کے باتھوں میں وارشاہت ہے اوردہ جرچز پر قدرت رکھا ہے، وال ذات ہے جس نے زیر کی اورموت کو پیدا کیا تا کہ وہم کو ایجھے کل سے آزمائے اوردہ باقوت اور بھی دینے والا ہے عیقے

نندگی خودی کی سرگرمیوں کے لئے مواتھ فر اہم کرتی ہے اور موت خودی کے ترکیبی عمل کا پہلا امتحال ہے ۔ کو لَی عمل مجى مسرت افزايا افيت تاك فن ووا : ووصرف خودى كوقائم ركع والايا اسكوير إوكرف والا موتاب-خودى كو اعمال ہی زوال کی طرف نے جاتے ہیں یا جیس مستنقبل کے کردار کے لئے تر بیت فراہم کرتے ہیں۔خودی کو برقرار رکھے والے عمل کا اصول ہے کہ ہم دومروں کی خودی کے احر ام کے ساتھ ساتھ اپنی خودی کا بھی احر ام کریں۔ چنانچہ ذاتی بقائے دوام جارا کوئی حق بیں: میمن ذاتی کوشش سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔انسان اس کے لئے صرف ایک امیدوار ہے۔ اویت کی سب سے ایوس ک خلطی میمغروقہ ہے کہ متابق شعود اسے موضوع کا ہرطر رہے میمل ا حاط کرلینا ہے۔فلے اور سائنس موضوع تک وینچنے کا تھن ایک ؤر میدین ۔موضوع تک وینچنے کے کئی اور راہتے بھی کے ہوئے ہیں۔اگر ہوارے اٹرال نے خود کا کوائ تقر معظم کردیاہے کہ ہوارے جم کے ختم ہونے پر بھی بداتر اردہ سکے تو موسد بھی ایک راستہ ہے۔ قر آن اس راست کو ہر زخ کہتا ہے۔ صوفیا شقر مے کا ریکا رڈ ہر زخ کے بارے ش بنا تا ہے کہ یہ بھی شعور کی ایک حالت ہے جس فل زمان ومکان کے حوالے سے ہماری خودی کے رؤ بے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہ بات کوئی اتن بعید از قباس بھی تی ۔ میام مواس تھا جس نے پہلی اور بدوریا دت کیا تھا کہ اعصابی

جَان کے شعور تک وینچے شن بھی کے دفت و کار ہوتا ہے۔ 👭 اگر ایسا ہے تو ہماری موجودہ اعصابی ساخت ہمارے

موجوده تعمورز مان کی ته شن کارفر ماہے اور اگر اس ساخت کی بریا دی کے یا وجودخودی یا تی رہتی ہے تو زمان اور مکان کے بارے میں ہمارے رقامے شن تبدیلی بالک فطری ہے۔ اس الرئ کی تبدیلی ہمارے کئے کوئی زیادہ اجنبی بھی منس مارے عالم خواب س تار اے كا اس قدر ارتكار اوراس ليح جب موت وارد جو راى جوتى ہے جارى یا دواشت شل تیزی زمان کے مختلف ورجات کے لئے خودی کی استعداد کودائے کرتے ہیں۔ ایسے بیل عالم برزٹ انفعالی امید کی محض ایک حالت نظر تھی ہتی بلکہ بدایک الی حالت ہے جس ش خودی حقیقت مطاقہ کے مختلف بلاكوول كرار عن الرائز وبتاز وجملك سيبرواب موتى باورايية آب كوان بلاوك سيام آبنك مون کے لئے تیارکرتی ہے۔نفسیاتی طور پر یہ ایک زبروست اختلال کی کیفیت ہے خصوصاً ان خووبوں کے لئے جو ذاتی تشودارنقناء كانتها أبامدارن حاصل كريكل بين اورجو نعيدهة زمان ومكان مخصوص نظام ش الك مخصوص المرزهمل ک مادی مونکل ہیں۔اس کانی مطلب بھی ہے کہ نصیب خود یوں کے لئے یہ برزخ تمل ثا کا مقام بھی ہے۔تا ہم خودی اس وانت تک جدوجید کرتی رہتی ہے جب تک کہوہ خود کو چین کر کے بلند کرنے کے ٹائل کین موتی اور اپنی حياسه بحد الموسد كي منزل ذنك يالتي - ابذا حياسه بعد الموت كوئي خارجي والعندي بكدية وي كما تدرون ش زعر كي ے عمل کی جمیل ہے۔ خواہ اففر او کی سطح مویا آقاتی، بیخووی کی ماضی کی کامیا عوں اوراس مے متعلقیل مے امکانا سد کا حساب كماب ہے۔ قر الن خودى كى ارور تخليق مع مسئلے كے الى كى او كين تخليق كى مثال ويتا ہے:

وَيَعَوُّلُ الْإِنْسَانَ أَءِ ذَا مَامِتُ لَسَوْفَ أَخْرَجُ حَيًّا ٥ أَوَلَا يَسَدُّكُو الْإِنْسَانَ أَنَّا خَلَقْتَهُ مِنْ قَبُلُ وَلَمْ يَكُ شِيغًا(٣٤- ٢٢: ١٩)

ائسان کہناہے کہ جب شن مرجا دیں گاتو بھر کے گروندہ کر سے نظال لایا جا دُن گا۔ کیا انسان کویا دنس آتا کہ ہم پہلے اس کو پیدا کر بچے میں جبکہ وہ کچھ بھی ڈنس تھا

نَحُنُ قَلَرُنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحُنُ بِمَسْبُولِقِينَ ٥ عَلَيَّ أَنْ تُبَلِلْ أَمْفَالَكُمْ وَنَنشِنَكُمُ فِي مَالَا تَعْلَمُونَ ٥ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ التَّشَأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوُلَا تَذَكَّرُونَ ٥ (٢٢- • ٢ : ٢٥)

ہم نے تہارے لئے موسع مقدر کی اور ہمارے ہی سے با جریش کہنا ری خلقت تبدیل کردیں اور تم کوکسی اور دوپ

یں کھڑا کریں جے تم جانے تک نیں اورتم اٹی بیٹی مرشت کوؤ جان بچے ہو پھر کیوں تم تصحت حاصل نیں کرتے انسان پہلی بارکیے وجودش آیا۔ اوپر دیتے گئے دواقتیاسات کی اسٹری آیات شل اس اشاراتی دلیل کو بیان کردیا ا کیاہے جس سے مسلم فلاسفہ کے سامنے مباحث کے سے دروازے کمل کئے۔جاحظ (متونی ۱۵۵ ہجری) پہلا تخص تھا جس نے حیوانی زندگی میں ماحول اور تقل مکانی کی وجہ سے پیدا ہونے والی تبدیلیوں کی جانب اشارہ کیا۔ مھے پھراس جماعت نے جے اخوان السفا کیا جاتا ہے جاملا کے اس خیال کومزید آ مجے برد حلیا۔ میں اسکوید (منونی ۲۲۱م اجرى) ببلامسلمان مفكر بيجس تے اتبان كى ابتداء كے إدے ش صاف صاف اورجد بانظرا ب سے كى مقاميم یں ہم آہنگ تصور پیش کیا۔ اللے بالکل فطری ہے اور تمل طور پر قر ان کی روح سے میل کھاتا ہے جومولا نا مالال الدين روى في سف بقائ ووام كمستلك كوائمان كرحياتياتى ادفقا كاستلقر ارديا اوركها كديدمتك ابياتين جس كافيصله محض مابعد الطبيعياتي ولأل سعرو تح جبيها كم بعض مسلم مفكرين كاخيال فغا-ارفغاء كفظريه في في جديد ونياش كسي امیداور جوش کو بیدار کرنے کی بجائے مالوی اور تشویش کوجتم دیا ہے۔ اس کی وجداس جدید اور بے جوازمغروف ش واش كرنارد ي في جس معطايق انسان كي وجوده ووي موطيعي ساخت حيا جاتي ارفقا كي اخرى منزل باورموس بحيثيت ايك حياتياتى والعدكاكوني تغيرى مغيرم بيس-آج كى ونياكواك روى كى ضرورت بجواميداور جائيت ك رة بول كي كلين كر ماورانساني زعر كي بس جوش اورواو لي آك و يكاع - اس السلديس ال كم بدمثال اشعار كويهال وين كياجا تاب

| 2    | بالتخليم  |       | الآل |        | 5.47    |
|------|-----------|-------|------|--------|---------|
| كثأو | ) le      | عياتى | .13  | بمادي  | وز      |
| کرو  | 1         | عاتى  | اعرو | Ę      | سال     |
| فبرو | 31        | Jecs. | 31   | جادي.  | 29      |
| فنأو | بحتيو يني |       | UR   | عِاتَى | 29      |
| 31   | E         |       | ناتی | مال    | ما بديش |



سب سے الال السانی زندگی جماوات کی اللیم ش آئی اوراس کے بحد نباتات کی ونیا ش وارو ہوئی۔ سانوں تک حیات السانی ای نباتا تی حالت شرای بیاں تک کہ جماواتی حالت کے اثر است سے آزاد ہوگئی گر نبا تاتی حالت سے السانی ای نباتی واران اس کی رقیت سے السانی زندگی حیوائی حالت شرای حیوائی زندگی کے دوران اس کی رقیت نباتا تی زندگی کی طرف نظر آئی ہے جب بھار کے موسم ش یا خوشنما اور دو کر ور گھولوں کود کچے کروہ ان سے اپنی مجبت ای کو شید آئیل رکھ کتے ۔ پھر خدانے السانی زندگی کو جوائی سطح اس ای طرح میں ایس کی روسر سے دائی سطح میں ایس کی دوسر سے دائی سطح میں انسانی زندگی کو جوائی سطح سے بلند کر کے اسے السانی زندگی مطاکی اور اس طرح انسان نظر سے کے ایک تھم سے نگل کر دوسر سے دائر سے شل واقع ہو اللہ میں اور اس طرح میں دوسر سے دائر سے شل کی دوسر سے دائر سے شل میں موجودہ حال بی اور اس سے بساب است کر دی ہوئی زندگی کا بیکھ قصد یا دوئیں گرا سے بھر ایک ایس والد میں کہ دو دو دو حالت میں کہ دو اور دوالت میں کہ دوال اور میں ایس ا

تا ہم مسلمان فلاسفہ اور ماہرین البیات کے درمیان جس تکند پر اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ کیاروز قیا مت انسان کو ہماری موجودہ دنیا کی طبیعی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ ان میں سے بہت سارے جن میں ہم توک ہوئے متاز ماہر البیات شاہ ولی اللہ محدث دبنوی بھی شاق جی کارتجان گر اس طرف ہے کہ قیا مت کے دن ہمیں ہماری خودی کے البیات شاہ ولی اللہ محدث دبنوی بھی شاق جی کارتجان گر اس طرف ہے کہ قیا مت کے دن ہمیں ہماری خودی کے سنے ماحول کی مناسبت سے کی موزوں جسمانی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ جھے تو یون تظر آتا ہے کہ اس نقط نظر کی

بنیا دی وجہ یہ حقیقت ہے کہ خودی کی فرویت کی حقی اور تجربی اس مطریا کسی تفوی مقامی حوالے کے بغیر تصور ال نیل کی جاسکتی قر آن کی مندرجہ ذیل آیات اس نظائظر پر بچھ دو تنی ڈاتی ہیں:

ذَالِكَ رَجْعُ يَعِيْدُ ٥ قَدْ عَلِمْتَا مَاتَتَقُصُ الْأَرْضُ مِنَهُمْ وَعِنَانَا كِنَابٌ خَفِيْظُ٥ (٣-٣:۵) ٢٣.

( پھرمنکرین کہتے ہیں کہ بیاتی جیب می بات ہے کہ کیاجب ہم سب مرجا کی مے اور ٹی بیل مجے موں محلا دوبارہ زندگی ویتے جا کیں گے )بیز تدکی کی طرف والی آو قرین مشک نیں۔ زمین ان کے جسم بیل سے جو پھے کھا جاتی ہے = سب کھے ہمارے مگم ش ہے اور ہمارے یاس ایک آناب ہے جس ش ہرشتے کا حساب آناب تفوظ کرویا گیا ہے میرے خیال ش بہ آیا ما کا کا ما ہے کی اس ما ہیت کے اسے شرحین کھے طور پر بناتی این کہ انسانی اعمال کے حتی حساب كماب كاب ع المن الدوسم كى افغر اويت كا قائم ركهنا نهايت ضرورى ب خواه اس موجوده ما حول يل اس كى اففرادیت کو متحص کرنے والی مخت منتشر ای کیوں شاہو جائے۔وہ دوسری شم کیا ہے اس کے مارے میں اہم ماکھ دہن جانے اور دال اپن دوسری ارجسمانی تخلیق ک لومیت کے بارے یس مجدم بیطم دیجے ہیں \_ قص خوادیہم كناى لليف كيون شهو \_ كدوه كس طرح وتوع يزير موكى قراك كي تمثيلات اس كوايك حقيلت قراروي بين: وہ اس کی ماہیت اور کردار کے بارے اس بھو ظاہر تیں کرتیں ۔قلسفیا شاعداز سے باعد کریں او ہم اس سے زیادہ آ گے نیں جاسکتے کہ انسانی تاری کے ماضی کے تجربے کی روشی ٹس پی نظائظر خیر اغلب ہے کہ انسان کے جسم کے ختم مونے کے ساتھ ای اس کی سی جی انجام کا تھے جائے گی۔

تا ہم قرآن کی تعلیمات کے مطابق انسان کو جب دوبا رہ اٹھایا جائے گافز اس کی تھر بہت تیز ہوگی (۱۲:۵۰) جس کے باعث وہ صاف فور پر اپنی گردن شریع کی خود اپنے اٹھال سے بنائی ہوئی تقدیر کود کھے لے گا۔ لائے جنت اور دوز خ دونوں حالتیں جی مقامات تھی ۔قرآن شی ان کی تصویر شی انسان کی داخلی کیفیت لیمن کردار کا ایمر ک اظہار ہے ۔ انسان کو اس کے افغاظ میں دوز خ دون پر مسلط ما ای دیکائی ہوئی آئے ہوئی آئے جوانسان کو اس کی ناکای کے اذبیت ناک احساس میں جمال دی ہے اور جنت انسانی خودی کو جاہ کرنے والی تو قرآن پر قابو یا نے کا کی ناکای کے اذبیت ناک احساس میں جمال دی ہے اور جنت انسانی خودی کو جاہ کرنے والی تو قرآن پر قابو یا نے کا

احساس کامرانی وشاد الی ہے۔ اسلام شل لدی عذاب الی کوئی بیز نیس بعض آیات شل دوزن سے متعلق ہمیں۔
( خالدین ) کا انتظا استعال ہواہے جو آر آن نے کئی اور مقامات پر خودواضح کردیا ہے کہ اس کا مطلب بھی ایک محصوص عرصہ ہے۔ انسانی شخصیت کے ارتقاء میں وقت کو الکل غیر متعلق آر ارتفاق دیا جا اسکتا ہیں ہوتا کے انسانی شخصیت کے ارتفاء میں وقت کو الکل غیر متعلق آر ارتفاق دیا جا اسکتا ہے۔ ایسا گڑھا تھا تہ ہوتا ہے۔ اس کا نگی صورت شی ڈھلنا وقت کا تقاضا کرتا ہے۔ دوزخ، جیسا کہ بیان کیا ہے، ایسا گڑھا تھا تہ ہوتا ہے۔ اس کا نگی صورت شی ڈھلنا وقت کا تقاضا کرتا ہے۔ دوزخ، جیسا کہ بیان کیا اصلاح کا آج ہے جو خدا کی مشتم مزان خدانے انسان کو مشتقا فذاب دینے کے لئے بنایا ہے ہوتا ہے۔ اس کا مسلام کی اصلاح کی تھا ہے۔ دوخوا کی دیا وہ حساس بنا سکتا ہے۔ میسی جنت کو کی تصویل ہے۔ انسان کا میں جنت کو کی تصویل ہے۔ انسان کا میں جنت کو کی تعلق ہے اور خدا ہے دورون کا مرتفی کا مصول محتی افغانی کئیں۔ آز او خود کی کامر محل کرنے کے لئے آگی سے بردھتا رہتا ہے۔ جو ہر کھنے تی اور خدا ہے دورون کے دورون کے دورون کا مرتفی کا مصول محتی افغانی کئیں۔ آز او خود کی کام مردم ایک کی صورت حال بھی اگر تا ہے اور بھی اسے دورون کا مردم ایک کی صورت حال بھی اگرتا ہے اور ایس وہ وہ تی کی مصول محتی افغانی کئیں۔ آز اورون کا کام مردم ایک کی صورت حال بھی اگرتا ہے اور ایس وہ وہ تی کی مصول محتی افغانی کئیں۔ آز اورون کا کام مردم ایک کی صورت حال بھی اگرتا ہے اور ایس وہ وہ تی کی مصور میں افغانی کئیں۔ آز اورون کی کام مردم ایک کی صورت حال بھی اگرتا ہے۔ اور ایس وہ وہ تی کی مصورت حال بھی اگرتا ہے۔ اور ایس وہ وہ تی کی مصورت حال بھی اگرتا ہے۔ اور ایس وہ وہ تھی کی مصورت حال بھی اگرتا ہے۔ اور ایس وہ وہ تی کی مصورت حال بھی کر تا ہے۔

## مسلم نقافت كازوح

## "اسلامی آفرے تمام ڈائٹرے ایک متحرک کا کتات کے تصورے آملے ہیں۔ یہ نقط نظر این مسکویہ کے ارتفا کی حرکت پہنی نظر یہ کیات اوراین خلدون کے تصورتان کے سے مزید تقویت ہاتا ہے" ارتفا کی حرکت پہنی نظر یہ کیات اوراین خلدون کے تصورتان کے سے مزید تقویت ہاتا ہے" اقبال "

نی کی تحریف بوں ہوسکتی ہے کہ وہ ایک طرح کا صوفیانہ شعور ہے جس میں وسل کا تجرب اپنی حدود سے تجاوز کا ر جمان رکھنا ہے اور الیے مواقع کا متلاقی رہتا ہے جن ٹس اجما ئی زعرگی کی قوتوں کوئی تا زگی اور نیا رخ ویا جا سکے۔ اس کی شخصیت ش زیر گی کا مناہی مرکز اس کی اپنی لا مناعی کمرانی میں ووب کر دویا رہ نی تا زگی کے ساتھ اجرتا ہے تا كهفرسوده ماسنى كوشم كرد سے اور ذير كى كى نئى جہات كومنكشف كر سے۔اس كا اپنى يستى كى جزول سے اس المرح كا رابطانسان ے سی طرح بی مخصوص بیں ۔ فینا جس طریقے ہے آتان اس وی کالفظ استعال ہواہے اس سے ب ظامر ہوتا ہے کہر آن اے عالم عرف مرز است معطور بر بیان کرتا ہے ۔ اگر چدز عربی کے القارے مثلف مدارج پر اس کے کرداری لوحیت مختلف ہوتی ہے۔ بودے نصایش آ زاداندا کتے یا سے جیں حیوانا مدے احصا ماحول کی موزونیت سے نشوونمایاتے ہیں اور انسان زعر کی کے باطن سے روشی یاتے ہیں۔ بیٹمام وی کی مخلف مثالیں ہیں جو اسيخ كردارول ش يتلف بي \_وي كرداركاتين وي وصول كرن والى شركانر ورت اورنوعين كرمطابق موتا ہے یا اس نوع کی ضرورت کے مطابق موتا ہے جن پر وی موتی ہے۔ نوع انسانی کے عهد طفولیت ش وونفساتی تو انا لَى فروغ ياتى بي جي شن شعور نيوت كيتا مول مد افخر ادى موق اورا تخاب كاايك كفاتي رجحان بنا كرب ینائے فیصلے استان اورطر این ہائے گل بیسر آسکس ای استادال اور تقیدی صلاحیت کی آفرینش کے ساتھ ای زندگی اپنے مفادی خاطر این کے استان کی بیدائش اور مورت گری دوک دی ہے جن شا المانی ارتقا کی ابتدائی منازل پر نفسیاتی تو انائی کا اظہار ہوتا تھا۔ انسان پر ابتدائی کے پر جیلت اور جذبات تحرانی کرتے ہیں۔ استام ان منازل پر نفسیاتی تو انائی کا اظہار ہوتا تھا۔ انسان پر ابتدائی کے پہلے اور جذبات مت ہے۔ جب ہیں۔ استام ان منازل پر نفسیاتی تو انائی کا اظہار ہوتا تھا۔ انسان پر ابتدائی کرتے ہیں۔ استام ان منازل پر نفسی جہاوہ وارد اور ہے جس سے وہ احل پر قسلا حاصل کرتا ہے۔ بدیامیا ہی کی ایک ملا مت ہے۔ جب ایک و فیصل جو انسان میں انسان میں ایک ابتدائی منازل پر تفا انسان میں کرونیا کے قدیم نے ایک وقت شل میں بہت بڑے تا کے برائی دنیا میں بیدائی ابتدائی منازل پر تفا اور اس برائی جر داراس برائی کی کھوں ماکن پر گردت مامیان کی انتیار تھی۔ منازل کی انتیار تھی۔ منازل پر گردت مامیان کی انتیار تھی۔ منازل برائی اعتقادات اور دوارات کی تر تیب و تنظیم سے آگے تھی جاسی استان ان منازل کی گھوں ماکن کی میکن کی کھوں ماکن کی میکن کی کھوں ماکن کی میکن کی کھوں میکن کی میکن کی کھوں میکن کے میکن کی کھوں ماکن کی کھوں ماکن کی کھوں کو کامی کی کھوں کو کامی کی کھوں کو کامی کی کھوں کو کامی کو کھوں کو کامی کی کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھ

اس معامله يراس نظار تظريد وديا جائي ويسي وغير اسلام معرست عيد الغيد فذيم اورجد يدونياول يستمم ير كمر النظرة في إلى جهال تك آب كوى كمنافى كاتعلق ب آب كاتعلق قديم ونيات ب-جهال تك اس وی کی روح کا تعلق ہے آپ کا تعلق ونیائے جدیدے ہے۔ آپ ٹس زعد کی نے علم کے پھودوسرے ذرائع کو وریا دنت کرلیا جونی معول کے لیے موزوں منے۔اسلام کی آفرنیش معل استعرائی کی آفرینش ہے۔اسلام شل دوس اٹی سیس کو میں ہے کا وکد اس نے اپ می خاتے کی ضرورت کو صوس کرلیا ہے۔ یک اس میں بے ادراک مجر معطور پر موجودے کدندگی کو بعد جیرا کھیوں کے مہارے م جون رکھاجا سکا اور یہ کدایے کمل خودشعوری ماسل کرنے کے کے انسان کوبالاً خراس کے اینے وسائل کی طرف موڑ وینا جائے۔ اسلام ٹس یایا تیت اورمورو بیع کا خاتمہ قرآن ين استعدلال اورعش برسنسل اصرار اور اس كاما رما ونطرت اورتا ديخ محمطا العيكوانساني علم كا وربيد قر اروبيتا ان سب كانتمور تم نبوت كي تلف پيلوول سے كر اتحلق ب-ال مورت حال كار برگز مطلب ديس كه شعورولايت جو کینیت کے اعتبارے ہی کے تجربے سے کوئی زیا وہ مخلف میں اب ایک موثر قوت کے طور پرختم ہوگیا ہے۔ تھینا قر آن انٹس اور آفاق کوظم کے مناق کے طور پرتشکیم کرتا ہے۔ 🖴 حدااتی آبات (نٹانیوں) کو باطنی اور ظاہری وونوں تجربات میں عمیاں کرتا ہے اور میانسان کافرض ہے کہ وہ تجر ہے کے ان تمام پہلووں کی صلاحیتوں کو پر کھے جو

افز ائش علم کابا عث ہیں۔ چنانچیشتم نبوت کے تصور کامیہ مطلب جرگز ندلیا جائے کہ ذیر گئی کی حتی تقدیر ہے کہ مثل کمل طور پر جذبات کی جگہ نے لے۔ بیچیز شاق ممکن ہے اور تدی میمطلوب ہے۔ تصور ختم نیوت کی عقلی اہمیت بینقاضا كرتى ہے كەمسونيات تر بے كے بارے ش ايك أ دادات تقيدى روسيه كويروان ج مايا جائے كونك الساني فكرى تاری ش اب برسم کاتھی تھکم جو کس مافوق اضطرت سر چشمے کا دھوی کرتا ہے جتم جو چکا ہے۔ ختم نیوت کا عقیدہ ایک نفسیاتی قومت ہے جوامیے تھی کرتی ہے۔اس تصور کاوٹلیندائسان کے ماطنی تجربے کی حدود میں تازہ مظام علم کا وركمولنا ب \_ ين جيها كراسلام ككلية حيد كالصف اول شل الطريد كاوتون كوتديم تهذيبول كروا بي كون الرغم الوہیت کا رتک وسینے سے اسر از کرتے ہوئے انسان میں خارتی دنیا کے تھیدی مشاہدے کی روح کو کلیق کیا گیا ہے۔ چنا نچ صوفیا شاہ اروات کیسی ہی قیر معمولی کون شاہوں وہ ایک مسلمان کے لیے اہمل طور پر طبیق اور نظری تجربين جواك طرح تقيدي تجزيد كے ليے كھلاہے جس طرح انساني تجرب كے بہت سے دوسرے كانو سے وات بغير اسلام الله كالله كارويد سي ميال ب جوخود انبول في الن صياد كانفساني حجر بول ك وارك ش ابنایا۔ اسلام ش تعوف کاونلیدر ایس کرووسوفیا شتر بو کواکے نظم ش لائے۔ یہ اگر چرر ایک تعلیم شدہ الدے کہ این خلدون وہ واحد مسلمان مفکر ہے جس نے اس الرف عمل سائنی ایداز شراؤ جیمیزول کی ہے۔ تا ہم المنی تجرب انسانی علم کامحض ایک ذر میر ہے۔قرآن علیم کے مطابق علم کے دو دیگر ذرائع بھی موجود ہیں: نظرت اورتا ری ان دوؤرائع علم ے استفادہ کی بنام بن اسلام کی دوئ اسے اللی مقام پر دکھائی وی رای ہے۔ قر إن حقيقت اعلى كي نشائيال مورج شن و يكما بيء جاعر شن و يكما بيء سالون كم تخفي اور يراح اور دان اور راست ے آئے جانے میں و مکتاہے، انسانوں کے مختلف رعک وسل اور تبانوں کے تنوع میں اور مختلف اقوام کے عروج و زوال اورولوں کے الف چیر میں دیکتا ہے۔ فعر حقیقت نظر مد کے قمام مظاہر میں دیکتا ہے جوانسان کے حسی ادراک پر منکشف ہوتے رہے ہیں۔ایک مسلمان کا فرض ہے کہوں ان نٹانوں پر خورو تکر کرے اور ان سے ایک الدع اورببر النان كاطرح احراض فدكر الموائن وكالدائنان جوان آيات الي كوايي اس زعركي شاتين ويكما وہ آنے والی زئدگی کے حال آن کو می کا و میک کا فرندگی کے شوس اقعا کق کے مشاہدے کی اس وعوت اور نتیہ جة

بعنانی فلینے کے خلاف اس متنی بغاوت نے فکر کے دوسرے تمام شعبوں ٹس اینے آپ کو ظاہر کیا۔ جھے احساس ہے كهش ائى استطاعت ولى ركمنا كهش ريامنى فلكيات اورطب ش ووف والى اس بعاوت كوار است كونمايال كر سكول - بياشاعره كم مابعد بعليه ياتى افكارين أسانى يديمى جاسكتى ب مريد إوه واضح طور يربونانى منطق بر مسلما لوں کی تنتید شرائظر آئی ہے۔ یہ بالک فطری تھا کیونکہ خالص طنی قلیفے سے غیر مطمئن ہونے کامنہ دم ہے کہ مس نیا وہ ٹائل احتا و در بیم کم ک تاش کی جائے ۔ بیر عدال اس بی ظام تعاجی نے سب سے پہلے تھا کی سے اصول کوتمام علوم کے ؟ غاز کے لیے بنیا دے طور پروشع کیا۔ ملے خز الی نے اپنی کتاب "احیا معلوم الدین" ش اس اصول کومزید وسعت دی اور ڈیکارٹ مے طریق تفکیک سے لئے راستہ ہموار کیا ۔ مرمنطق ش عموی طور برخز الی نے ارسطو كاستطاق كى جيروى كى - " تسطاس" شل موصوف في قر آن سير يحدد لأل كوارسطو في سنطق كى الشكال شل وي كيا ہے !! اور آر آن کی سورہ اِشعر اکو بھول مے کرجیاں اس آنے کے لئے کداخیا می تکذیب سے عذاب لازم آنا ہے تاریخی امثال کے حوالے سے استدلال کیا گیا ہے۔ بیاشراتی اورائن تیمید تھے جنہوں نے بیانی منطق کانہا بدت منظم طریقے سے ابطال کیا اللہ عالبًا ابو بکر دازی وہ پہلا تض ہے جس نے ارسطو کی "شکل اوّل "پر تقیدی ۔ اللہ جارے اسين زمان شاس كم احتر الن كوخاصة استقر الى اعداد ش العند اوسة جان مثوارث في في ازمرنو وجرايا ب-

این جزم نے اپنی کتاب "منطق کی صدود" ایس می اوراک برعلم کے ذریعے کے طور پر اصر ارکیا ہے اوراین تیمیہ نے اپنی کتاب کلر دعلی المنطقین "شل کہا ہے کہ استقر ای وہ واحد صورت ہے جے علم کا قائل اعتما و وراجہ کہا جا سكتاب-اس المرح مشابد عنورتج بكاطريق سائة يا-يكن ايك نظرى بحث يك والبيروني كاوريانت، جے ہم رد عمل کاونت کہتے ہیں اور الکندی کی میدر یا فت کما حماس مجج کے تناسب سے جوتا ہے و مثالیں ہیں جواس طرین کار کے نعبیات ش اطلاق پر مشتل میں۔ اللہ سے خیال کرنا علائتی پرخی ہے کہ تجربی طریق اہل بورب نے وریا دنت کیا تھا۔ ڈوہر تک جمیں بتاتا ہے کہ روج دیکی کے تصورات سائنس اینے ہم نام فر انس بیکن کے تصورات سے کیل زیا وہ تطبی اور واستے منے اب یہ کدوجر بیکس نے اپنی سائنسی تعلیم کیاں سے ماسل کی او اس کا واستے جواب ہے کہ ایراس کی اسلامی ورس گاموں سے ۔روج عکس کی کتاب" اورس ما وس" (Opusmajus) کے یا تھے یں اب ش مرایا کی جو بحث ہے وہ این اور مصنف پر این حزم کے اثر است کی شہاوا وں سے خالی اس ہے۔ کی بورب کو اسینہ سائنسی طریق کار کے اسلامی مآخذ کوشلیم کرنے ش تا في ربائب تا ہم بالآخر شليم كرنا بى ير الم جھے اجازت و بينے كريس بيان رابرٹ بريفالٹ كى كتاب الفكيل انما نيت" سے ايك دووير كال كرول-

..... استان کے مفور ڈسکول میں ان کے جائینوں کے ذیر اور دور عکس نے ور فی نوان اور ور فی علوم و حکمت کا مطالعہ کیا ہے۔ خواہ دوج بیکن ہویا اس کے بعد پیدا ہونے والا اس کا ہم نام ووٹوں میں سے کوئی ہی جرفی طریق کے معلم الال کا خطاب یا نے کا مستحق بیش ہے۔ دوج بیکن کی حیثیت اس سے نیا دہ فرش کدا می کا شارسی یورپ کے لئے اسلای علوم اور طریق کار کے مسلم میں جو بیٹ اسلای علوم اور طریق کار کے مبلغین میں ہوتا ہے۔ وہ میدالمال کر سے سے بی فیش آنے ہاتا کہ اس کے ہم عمر وں کے لیے عرفی ان اور عربی سائنس می جو بی علم کا واحد داستہ ہے۔ تجرفی علم کا معلم اول کون تھا؟ اس موضوع پر جو بحثیں ہوئی ۔ مغربی تھون کی آفریش سے مسلم کا واحد داستہ ہے۔ تجرفی علم کا معلم اول کون تھا؟ اس موضوع پر جو بحثیں ہوئی ۔ مغربی تھون کی آفریش سے مسلم کی اور سے میں مارے یورپ میں میں جو کی تھی کا تھا اور یا سند وق وجوت سے لوگ اس کی اطرف آل جے راح میں اس کے بھول کے جو میں ان کی افرون کی کے میں کا تی ورپ میں میں کی تھوں کو میں میں میں کی خوال کے بیکن میں میں کی تھوں کو تھوں کی تھوں کیا تھوں کی تھوں ک

کی ۔امکی تدن کے عارتار کی ش ڈو بنے کے بہت بھر جس سائنس کے دیوکواس نے جتم دیا تھا وہ بھر پورتو انائی کے ساتھ نمودار ہوا ۔ جہا سائنس ہی کی وجہ سے اور پ ش زعرگی کی لیریں پیدائنس ہو کی ۔اسلامی تدن کے دوسر نے کشر النوع اثر ات ایس جن کی بدولت یورپ ش زعرگی کی روشی نمودار ہوئی ( ص۲۰۱)

اگر چید مغربی ترقی کا کوئی پیلویسی ایسائیس ہے جس پر اسلامی تدن کے فیصلہ کن اثر است نمایاں شدہوں۔اس کی لؤ انائی کے اصل الاصول یعنی طبیعی سائنس اور سائنسی اصول کے میدان پس جنتا واضح اور جہتم بالشان اثر ہے ویسا اور کرنی نظر دس آئی تا اور بھی وہ اثر ہے جس پر صعر کاوئیا کی مستقل اخراز کا قوست اور لو صاحت تنظیم کے وسائل کا انحصار ہے (میں ۱۹)

ہماری سائنس پر عربی کا احسان محن اقتلاب آخر بن نظریات کے چونکا دینے والے انکشا فات پر ہی ٹئی ٹین ہے

یک سائنس پر عربی تین کا قرض اس سے کہیں یہ ہوکر ہے۔ اس کا وجود ہی عربی کا مرجون مذت ہے۔ قدیم عہد کے

مارے شرب ہما ہم سب جان کے کہوہ قبل سائنسی عہد ہے۔ ایستانوں کے فلکیات وریا منی کے ملوم عما لک فیر سے لائے

ہوئے شے اور ایونا فی تیرن کی زمین میں ان کی جزئی کمی ہوست نہیں ہوئی تھیں۔ بین غربی نے کا راتنسیلی اور ویر

نظر یات کا کا ما کیا لیکن تھس کا عبر آئر انگل، شبت علم کا ارتفاظ ما ایک سے یاد کیے بین طریق ہے کا راتنسیلی اور ویر

ظلب مشاہدہ اور تجر فی تحقیق، ان سب سے بینانی مزائ تھی تا آشنا تھا۔ کلا سکی ونیا میں بینان کا صرف آیک شہر

اسکندر دیا تھا جہال کی طور سائنسی علیم تک رسائی یا نے کی کوشش ہوئی تھی۔ ہم جے سائنس کہتے ہیں اس کی بورپ میں

مود کا با حد تحقیق کی آیک تی دور جس کے شخص اوابی تجر فی طریقہ استدلال مشاہدہ ہیا تش اور علم ریاضی کی وہ

ایک تھی جن کا بینا نیوں کو تلفی علم دیں تھا۔ مقر فی ونیا میں اس موری اور ان اطریق یا نے کا رکا تھا رف عربوں نے کرایا۔

ام مرد کا با

مسلم نقافت کی روئ کے بارے شن کہلی اہم چیز جوخورطلب ہے وہ علم کے حصول کے مقصد ش انھوی اور تناہی پر
توجہ مرکز رکھنا ہے۔ یہ بھی واضح ہے کہ اسلام شل مشاہدے اور تجر بے کے طریق کار کی آفرینش ایونانی فکر سے
موافقت کا نتیج ندتھا بلکہ اس سے مسلسل عقلی جنگ کا حاصل تھا۔ور حقیقت، جیسا کروئرٹ پر یفالٹ کہنا ہے، یونانیوں
کی زیا وہ تر وقیمی نظریات شن تھی ندکر تھا کئ میں۔ اس سے مسلمانوں کی قرآن کے بارے شریعیرت وحدد لاگئے۔

يَامُعُشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعُمُ أَنْ تَتَقَلُوا مِنْ أَقَطَارِ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوْ لاَ تَنْفُذُوْنَ إِلاَّ بِسُلْطَانِ (٣٣٠: ٥٥)

ائے گروہ جن واٹسان اگرتم قومت رکھتے ہوتو تم آسانوں اور زمینوں کے دائزے سے باہر لکل جاؤے گرتم بغیر "سلطان" کے ایسانیس کر بچنے

لکین کا کات جو تناہی اشیا کے بجو سے برمشتل ہے جیس کھے اس تتم کے جزیرے کی ما تندو کھا لی وہی ہے جو محض ا كي خلايل والع ب جس كم ليه وقت ما جم دكر منظرة أنات كم الك المسلط كي هييت سدايا وه كوني معن ويس ركانا اور شاق اس کا کوئی مصرف ہے۔ کا خنامت کے بارے ش اس اس اس کر ح کا تصور ذہمن کوکہاں لے جائے گا۔ مر لی زمان و مكان كے وارے شل يدسون كريد وو جي ذبن كوالجها دي قي منا بيت ايك بت كي افر رح بي جوزان كر حركت اوراس کے ارتقاش ایک رکاوٹ ہے۔ یا پھر یہ کراچی صدود سے یا ہر تکنے کے لئے ذہن کوڑ مال مسلسل اور مکان مرنی کی خلاتیت محض سے آزادی حاصل کرنا ہوگی۔ قرآن کے فرمان کے مطابق آؤخری صداؤ خدا کی طرف ای ہے ایک بيا بهت قران كالك انتهائي كريد فيال كاسموع موع بوائد اس الازى طوريراس باست كانتا عرى موتى ے کہاس کی آخر ی صدستا روں کی جانب تن یک الاحد ووجیات کوئی اور روحا نیت کی جانب تاش کرنی جا ہے۔اب اس مطلق حد کی طرف عقلی مسافرت ایک لمبا اور حشکل عمل ہے۔ اس عمن ش بھی مسلمانوں کی فکری کوششیں بونانیوں ے بالک بن مخلف مت مس متحرک مولی میں -جیسا کہمیں البحظر بناتا ہے بینانوں کا آئیزل تناسب تھا، لا منا ہیت ان کا مسئلہ ندتھا۔ بھی واضح حدود کے ساتھ منائی کی طبیعی موجود کی نے بی بینانی ؤ این کو کمل طور پر گرفت ش کے رکھا تھا۔ دوسری جانب مسلمانوں کی ثقافتی تاریخ شل محل کون اور قریبی نفسیات (اس اصطلاح سے میری

مراداعلی تصوف ہے) دونوں کا عمامہ ہے کہ لا متنائی کو حاصل کیا جائے اوراس سے لطف اندوز ہوا جائے۔ زمان و مكان كا مسلمالي ثقافت ش زعركى اورموت كاستلمان جاتا ہے۔ ش نے ال خلبات ميں سے ايك ش بہلے اى مسلمان مفکرین خاص طور پر اشاعرہ کا زمان و مکان کے مسئلہ پر تکنے تنظر کیا ہے۔ویمو قریطس کے جوہری تظريات كواسلاى ونياش جومتبوليت حاصل تن مونى اس كا ايكسب اس كامكان مطلق كامغر وضه-- يناني اشاعره نے ایک مختلف نوعیت کی جوہر سے کو بروان ج ملا اور انہوں نے مکان مدکد کی مشکلات بر تا ہویا نے ک کوششیں کیں جس طرح کہ جوہر بہت جد بدہ میں اس مسم کی مسامی مونی جیں۔ دیاضی کے میدان میں بطلیوس ( ۲۵-۸۷۵ البل منع ) سے تصیر الدین طوی (۱۲۵۱-۱۰۲۱میسوی) کل کس نے بھی اس جانب بحر پورتوجہ کش دی کہ اقلیدس کے پیش کروہ متو از بہت کے مفرو مے کومکان مدرکہ کی بنیاد م تابت کرنے میں کیا مشکلات ورویش ہیں۔ اللہ تصير الدين طوى وه مفكر بي جس ت مكلى باراس خاموشى كوة را جورياضى كى دنيا يش كذشت ايك بزارسال سد جمانى مولَ تقى -اس مغرو من وائة مناق كاكوشش ش اسد مكان مرئى كانسوركو يموز ويي كاضر ورست كا احساس موا-ہوں اس نے ایک اساس ارائم کی گر چدیا ہی ای معولی جس بر ہادے مدے قلف اجہات حرکت کے خیال ک ملارست استوار مولی - معظم سے ابور بھان البيرونی تھا جس نے جديد رياضي كے تصورتفاعل كك جانے كى كوشش یں ایک خانص سائنس تکت نظر سے کا نامنہ سے سکونی نظر بے کوخیر تسلی بنش قر اردیا۔ یہ بھی بینانی تصور سے واضح اختلاف كى أيك صورحد ب- تفاعل كاليقموركا خاحد كى تصويرين وقت مح مضر كوشاق كرنا ب- يه تعين كوهفير قرار دیتا ہے اور کا کا معد کوا کی کونی شے کی بچائے کو جی شے کے طور پر و کھتا ہے۔ ایس نظر کا خیال ہے کرریاضی کا تفاعل نظر میمغرب کا دریا نت کردہ ہے جس کاکس اور تدن یا تفاقت شل ایک اشارہ بھی تیں مایا۔ غون نے جو ادراج کا فارمولا پیش کیا تھا ایک البیرونی نے اس کی تغیر کر کے جواس کو تکونی تفاعل کے ملاوہ ہر تھم کے تفاعل پر لا کو کیا تھا مالکے تو اس سے آٹیننگلر کا دیوی باطن قرار یا تا ہے۔ عدو کے یا دسے شل الل بینان کے تصور کیت کے تحق تصور تسبعت خالص یں بدلنے کا آغاز الخوارزی کی اس ترکی ہے۔ مواجس سے حساب کے علم کارخ ایجرا کی طرف مز گیا۔ اس البیرونی نے اس ست بھی واضح پین رفت کی جے اچینکار تقوی عدد کے نام سے بیان کرتا ہے اور جو ذہن کی کونیت سے

تکوین کی جانب سفر کی نشا مدی کرتا ہے۔ جیٹا یورپ شل ریاضی شل ہونے والی نگی تحقیقات سے وقت اپنے تا ریکی کردار کو کھوچکا ہے اور بید مکان تی کی ایک شکل شریح مل ہو کردہ گیا ہے۔ بی وجہ ہے کہ انٹ ہیڈ کا نظر بیاضا فیت مسلمان طلباء کے لئے آئن شائن کی ایک شکل میں اقدات سے زیا دور کشش ہوگا جس کے مطابق زمان اپنا دوران کا کردار کھوکر پر اسراد طور پر مکان محض کی صورت شریق ڈھل جا تا ہے۔

اسلام بش ریا خیاتی فکری ترتی کے ساتھ ساتھ ارتفا کانظریہ بھی جی بیش بتد دن کی صورت گری کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ جا حقوہ پہلا بخض ہے جس نے پریموں کی زیدگی جن نظر مکانی کی بنا پرتبد پلی نوٹ کی ۔ اس کے بعد ابن مسکویہ نے ، جو ابور بھان البیرونی کا جم عصر نفاء اس نظر بید کوا کی شکل دی اور البیات کے موضوع پر اپنی تھنیف الفوذ الاصفر شل اسے ابنایا۔ بش اس کے نظر بید ارتفا کے مفروضے کا خلاصہ بھال بیان کروں گا: اس کی سائنسی اجیت کی بنا پردیس ملک اس کے بہم و کھیکیس کے مسلم فکر کی ترکت کس مست بش بندھ دی تھی۔

ا بن مسکویہ کے مطابق میا تاتی زیر کی بالکل ہی ابتدائی سطح پر اپنے نمو کے لیے جج کی متاج کئی اور نہ ہی محض چھوں کے ذریعے اس کی الواغ کائٹکسل ہوتا ہے۔ اس طرح کی نباتاتی زئدگی کا معدنی یا جماوی اشیاسے بھی فرق ہے کہ ا یا تاتی زئد کی شر تھوڑی کی حرکت کی طافت ہوتی ہے جوائل مداری شرمز بدین صرفانی ہے جب یو دا اپنی شاخیس كهيلانا باورائ كي وريع الي لوح كالملسل قائم ركتاب حركت كي وعد جب أبسته بستدم يديد من بالوام ورخون كود كھتے ہيں كہ جو سے سے اور يكل ركتے ہيں۔ نبا تاتى زعركى اين ارفقاكى اللي سطح كار يدھنے كے ليے مر زر خیز زمین اور مناسب موسم کا نقاضا کرتی ہے۔ نبا تاتی زعرگی اپنی اعلی ترین صورے میں انگور اور مجور کے درختوں شن الكرا تى ہے جس كے بعد حيواني زعر كى كا أ غاز مونا ہے مجور كے درخت شل جنسى الميازيكى واسى طور يرموجود مو جاتا ہے۔اس ش جنوں اور بیٹوں کے ساتھ ساتھ وہ ۔شے بھی تشوونمایا لیتی ہے جس کاونلینہ وکھ ایسانی ہوتا ہے جیسا دماغ کا اورجس کی محت پر اس کے حضاوجا کا اُنتہار ہوتا ہے۔ مجور تبا تاتی زعرتی کی اٹلی ترین سطح اور حیوانی زعرتی کا ابتدائے ہے۔جوانی زعر کی کی بتدایاں سے ہوتی ہے کہ زعر کی زعن پیونکی سے آزاد ہو جاتی ہے اوراس سے شعوری حركت كا أغاز ہوتا ہے۔ بیجوانی زعر كی كى ابتدائی سے جس ش سب سے بہلے چھونے كى حس اور آخرى سطح ميں و یکھنے کی حس پیدا ہوتی ہے۔ حواس کی آفریش سے حیوان حرکت کی آزادی حاصل کرتا ہے جیسا کہ کیڑول ریکھنے

والے جانوروں چیونٹیوں اور تھیوں میں ۔جیوائی زعرگی کی تیمیل چوہا تیوں میں تھوڑے ہور پر عدوں میں عقاب کی صورت میں ہوتا ہے جوائیان کے صورت میں ہوتا ہے جوائیان کے صورت میں ہوتا ہے جوائیان کے در ہے ہے ورائی تریش ہوتا ہے جوائیان کے در ہے ہے وراسا بچے ہوتے ہیں۔ارفا کی اٹی مزل پر الکی عضویاتی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں کہائیان کی توسی تبیز اور روما نیت یومی ہے تی کہائیا کی توسی تبیز اور روما نیت یومی ہے تی کہائیا کی توسی تبیز کے اور روما نیت یومی ہے تا ہے۔

سمریدور حقیقت فرجی نفسیات بے جیما کیراتی اورخواجی یا دسا کے بال نظر آتا ہے، طلع جوہیں زمان کے سیکے پر دورجد بدے انداز نظر کے قریب تر لے آتی ہے۔ جیما کہ بس پہلے بیان کرچکا ہوں عراقی کا وقت کا تصور طبقاتی ہے۔ اسلے اب میں ذیل میں مکال کے بارے میں اس کے نظائظر کا خلاصہ بیش کرتا ہوں۔

عراتی کے نقط نظر کے مطابق خدا کے حوالے سے مکان کی ایک خاص شم کا وجودتر آن کی ان آیات سے واضح ہوتا ۔

اً كَمْ تَوْ اللهُ يَعْلَمُ مَا فَى السَّنواتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ لَصُوَى ثَلَاهِ إِلَّا عَوْ الشَّنواتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ لَصَوَى ثَلَاهِ إِلَّا عَوْمَعَهُمْ أَيْنَ عَوْرَابِعُهُمْ وَلاَ أَدْنَى مِنْ لَالِكُ وَلاَ أَكُورُ إِلَّا عُومَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَالُوا رَعَهُمْ وَلاَ أَدْنَى مِنْ لَالِكُ وَلاَ أَكُورُ إِلَّا عُومَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَالُوا رَعَهُمْ وَلاَ أَدْنَى مِنْ لَالِكُ وَلاَ أَكُورُ إِلَّا عُومَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَالُوا رَعَهُمْ وَلاَ أَكُولُوا رَعَهُمْ أَيْنَ

کیاتم نے ایک دیکا کہ اللہ جاتا ہے جو باکھ آ سانوں یں ہے اور جو باکھ ڈیٹن یس پوشیدہ ہے۔ کوئی راز واراند کفتگو مین آ دمیوں یس ایک ایس ہوسکتی جس میں چوتھاوہ خودشہو اور شکوئی پارٹی آ ومیوں کی تفتگو ایک ہوگی جس میں چھٹا = شہو اور شکوئی اس ہے کم کی اور شذیا دہ کی ایک ہوگی جس میں وہ مدووجہاں کیں بھی وہ ٹوگ موجودہوں۔

وَمَا تَكُونَ فِي شَانِ وَمَا تَعْلُوا مِنْهُ مِنْ قُوءَ انِ وَلاَ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمُ شَهُودُا إِذْتُ فِيُحَسُونَ فِيهِ وَمَا يَعْرُبُ عَنْ رُبِّكَ مِنْ مِنْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلاَ فِي الشَّمَآءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلاَ آكْبَرَ اللَّافِي كِنْبِ مَّبِينَ

(1-:11)

اورتم جس بھی حالت ش ہوتے ہواور قر آن سے جو پکھ بھی پڑھ کرساتے ہواور تم جو پکھ بھی کام کرتے ہو ہم تم کم کود کیے رہے میں جب تم اس ش گے ہوتے ہواور ذرا بھر بھی کوئی چیزیا اس سے بھی چیوٹی یا یو کارشن اور آسانوں ش ایک موجودنس جوتير عدب سے بوشيدہ جو سب يحماس كے سامنے كلى كتاب كالمر ح بيا

وَلَقَدُ خَلَقُتَا الْإِنْسَانَ وَفَعْلَمُ مَاتُوسُوسَ بِهِ نَفْسَةُ وَمَنْحَنَّ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنَ حَبَّلِ الْوَرِيْدِ (١٢: ١٩)

ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں جو یکھی اس کے تی شن آتا ہے اور ہم اس کی شدرگ سے بھی زیا دیتر یب ہیں ۔

ليكن تهيل بدوات وألك فراموش فن كرني جابي كه قريت "اتعال اور باجي افتعال كالمات اطلاق ماوي اجسام پر ہوتا ہے خد اان سے بے نیاز ہے۔الوی زیرگی ای طرز پرکل کا خات سے محلق رکھتی ہے جیسا کدروح کاجمم سے ہوتا ہے۔ اللے روح نات جم کے الدرقید ہے اور نداس سے اجر ہے سنداس سے متصل ہے ند منعل مراس کا جم کے روئیں روئیں سے تعلق حیتی ہے۔اور اس تعلق کا جانتا با لکل مکن بھی اسلے سوائے سی ایسے مکان کے تصور کے حوالے سے جورور کی اللانت سے مناسبت رکھتا ہو۔ حیات خد اوری کے حوالے سے مکان کے وجود کا الکارمکن ديس مرف اس مكان كي لوحيت كالتين كافل احتياط بركرنا ما بين اكبندا كي مطلقيت كا اظهاروا ثيات ورست طور ير مو-مكان كي جين السام جين: ما دى جيز ون كامكان، خير ما دى اشيا مكامكان اورخد اكامكان - يسل مادى اشياء كامكان مرتين صول شل تعليم كيا جاتا ہے۔ فوس اجسام كامكان جس يس بم وسعت كا اثبات كرتے ہيں۔اس مكان ش حرکت وقت کتی ہے۔ چیزیں اپنی اپنی جگہ پر ہوتی ہیں اور اپنی جگہ چھوڑنے شل مزاحمت کرتی ہیں۔ دوسرے اطیف اجهام كامكان ، مثلًا موااور آواز كا أيك مكان ب- ال مكان ش يكى اجهام أيك دومر عد عرام موت بي اور ان ك حركت ونت مري في سائل جاسكى به كوان كى حركت كا وفت شوى اجهام كى حركت رك وقت سے مخلف موگا۔ ایک نیوب شرام جودمو اکو خارج کر کے بی اس شرائز بدمواداغل موسکتی ہے۔ اور آواز کی اہرول کے وقت کا تھوس اجسام کے وقت سے ملی طور پر کوئی مقابلہ ممکن تیں ۔ تیسر ہے، روشن کا مکان ہے۔ سورن کی روشن زمین کے کونوں کورروں میں فوز ایک جاتی ہے۔ لیداروشن کی اور آواز کی رفتار میں وقت یا زمان کویا واتعدُ صغر موکررہ جاتا ہے۔ ایوں سے بات بیزی وائتے ہے کے وشنی کا مکان ہوا اور آواز کے مکان سے بالکل مخلف ہے۔ یہاں اس سے بھی

نیا دہ قوی دلیل دی جاسکتی ہے۔ موم بق کی دوئتی کمرے کی تمام اطراف ش کمرے ش موجود ہوا کو ہاں سے خاری کے بغیر بھیل جاتی ہے۔ اس سے بیات تا بت ہوتی ہے کہ وقتی کا مکان ہوا کے مکال سے نیا دہ الحیف ہے اس جس کا دوئتی کے مکان ش کوئی والی تی بیات تا بت ہوئی ہے کہ وقتی کا مکان ہوا کے مکان سے نیا دہ الحیف ہے اس جا جس کا دوئتی ہے مکان ش کوئی والی تھا ہے ہوا ہے خالف سے ایک مکان خریس کہ ایک کودوسرے سے مینز کیا جانے سوائے خالفتنا محقی تیج ہے اور دوخانی تیج ہے سے ایک اور مثال لیس ۔ گرم ایک شاری کو دوسرے ش داخل ہو گئی ہی ہور سے جس داخل ہو گئی ہی ۔ بیان میں دوسرے ش داخل ہو گئی ہو گئی دوسرے ایک مقال ہوگئے ہیں ۔ حالا انکہ اپنی الگ الگ ایک ہا جا اس کا کہ دوسرے کی ایک ہو سے مال کا کہ دوسرے کے الکس قریب ہوں تا ہم محلاف میں مورد ہو ہے ہیں ۔ کہاں دوشرے کی مواط میں مکانی فاصلے کے مضری ہوجود گی کے باوجود ہا ہی مزاجمت کا سوال ہی میرود ہوتی سے دوسوموم بیوں کی ایک ہی مواجمت کا سوال ہی بیدائیں ہوتا ۔ موم بی کی روثنی صرف ایک خاص فاصلے سے مضری ہوجود گئی ہے باوجود ہا ہی مزاجمت کا سوال ہی بیدائیں ہوتا ۔ موم بی کی روثنی صرف ایک خاص فاصلے سے مضری ہوجود گئی کے باوجود ہی گئیں گی ایک ہی کمرے ش روثنی ہے ایک واس میں مقری ہوجائی جاسے ہیں گئیں ہی ایک ہوجائی جاسے ہیں گئیں گی ایک ہی ہوجائی ہی ہوجائی ہی ہوجائی جاسے ہیں گئیں گی ایک ہی ہوجائی ہی ہوجائی جاسے ہیں گئیں گی ایک ہی ایک ہوجائی ہی ہوجائی جاسے ہیں گئیں ہی ایک ہوجائی ہی ہوجائی جاسکتی ہوجائی ہی ہوجائی ہی ہوجائی جاسے ہیں کہ بیک ہوجائی ہی ہوجائی ہی ہوجائی ہوجائی ہی ہوجائی ہی ہوجائی ہوجائی ہی ہوجائی ہوجائی ہوجائی ہیں ہوجائی ہوجائی

عراتی طلف در جات کے مطافتیں دکھے والے بی اجمام کے مکانات کے بیان کے بعد وقتراً مکان کی ان طلف الواج کا ذکر کرتا ہے جو فیر مادی اجمام سے متعلق جیں۔ حقاق شدے ان مکانات شل جی فاصلے کا مفر بالک فائب فیل ہوتا۔ اگر چہ فیر مادی وجود آسانی کے ساتھ پھرکی و بوادوں ش سے گر رکھتے ہیں، وہ حرکت سے بیکسر بے نیاز فیل ہوتے۔ عراقی کے مطابق حرکت نا کھل وہ جانے کی علامت ہے۔ مسلم مکانیت سے آزادی کی ہمؤی منول فیل ہوتے۔ عراقی کے مطابق حرکت نا کھل وہ جانے کی علامت ہے۔ مسلم مکانیت سے آزادی کی ہمؤی منول انسانی روح کو حاصل ہے جو اپنی مکان کی احتماد سے نام اور دو ترکت بی ایور شرکت بی ایور مکان کی الاحد وہ انسانی روح کو حاصل ہے جو اپنی مکان تک تھی جاتے ہیں جو کمل طور پر ہرطر می کے ابعاد سے یا ک ہے اور جو تمام ان انداز میں مکان کی تاہیات کے نقط انسان کی تھی کی ماروں کے ابعاد سے یا ک ہے اور جو تمام ان انہا ہے اور جو تمام

عراتی کے افکار کی اس تخیص میں آپ دیکھیں گے کہ سطری آیک مسلم صوتی نے اس عہد میں زماں ومکان کے اپنے روحانی تجدید اپنے روحانی تجربے کی عقبی جیرو تشری بیان کی جوجد بدریاضی اورطبیعیات کے تصورات کا کوئی اوراک ندر کھنا تھا۔ عراتی وراصل اس کوشش میں تھا کہ وسمکان کے ایک ایسے تصور تک پہنچ جوابیح ظیور میں حرکی ہو نظر یوں آتا ہے کہ

مبهم طور براس کا ذہن اس کوشش شی تھا کہوہ مکان مےلا منائی تسلسل مےتصور تک رسائی حاصل کرے۔تا ہم ■ ا بن فكر كي نصر يجات كوياني شي يحد ال لئمة ما كام رباك والك رياضي والتأنيش تها اور يحد اس كاباعث بيدواك وه ارسطو کی کا نات مے ساکن ہونے کی روایت کی حمامت کا استے الدونطر کی قصب رکھتا تھا۔ مزید برال حقیقت مطاقد ين فوق المكان" يهال" اورفوق الابد" أب" كاما جم وكر ادعام وجوده دور كے تصور زمان مكان كي نشاعرى كرتا ب نے پرونیسر الیکن فار "مکان ، زمان اور واس البیئر اسے خطیات س جرشتے کا مغز اور مرکز قر اردیتا ہے۔ عراتی کواگر زمان کی ما دبیت شن زیاده محری بسیرت حاصل جوجاتی 🎚 است بیتین جوجاتا کرز مان ان دونول شن زیاده بنیا دی حیثیت کا حاف ہے اور یہ جو پر وفیسر آلیکن الدر کیناہے کہ ذمان تو مکان کامغز ہے تو یہ کوئی اتنی زیا وہ استعاراتی رات الله المراق مندا كے كا ننامت سے تعلق كوا ى طرح كا مجتنا ہے جس طرح كا انسان كى روح كا تعلق اس ے جم سے ہے ۔ اس فلسفیان سیج بر رمانی مورمکانی پیلووس بر تھید کے ذریعے اس فلسفیان سیج بر رسائی ک بجائے وہ اسے روحانی تجرب کی بنیا در اے محض فرض کرلیتا ہے۔ یہ بالکل کافی دیس کرز مان ومکان کو ایک معدوم مو جانے والے انتظے شن محدود كرديا جائے۔ اس كى بجائے فلينے كى وہ راہ جوخد الطور ايك روح كل مك جاتى ہے ايك اليے زئده الكركى يا دنت بر مخصر بے جو زمان-مكان كا جيا دى أصول ہے۔اس ميں كوئى شك لائل كهم اتى كے ذہن نے درست سے شل مفر کیا۔ اگر اس کے ارسطوی تعقبات اور نفسیاتی تجزید کی الجیت کفتد ان کی وجہدے اس کے و ان كار فى رك كى - اس كاية تصور كرومان اليى حركت مي يكسر عارى باس إحد كى غمارى كرا ب كروه معورى جرب كتيريه ك يورى صلاحيت بين ركفنا تها-اس تصورى بنيا ويروه زمان الى اورزمان هسكسل من تعلق ك نوحیت کودر یا دنت دیش کرسکناتها . اصع مورندی اس حقیقت کو باسکناتها که سلسل مخلیق اسلامی تصور کالا زمد .......

مطلب ایک بر لحظ نشو و نمایاتی بولی کا خات ہے۔

اسلام فکر کے قلام ڈائڈ سے ایک متحرک کا منات کے تصورے آسلتے ہیں۔ یہ نظائظر این مسکویہ کے ارتقائی حرکت پر منی نظریہ حیات اور این خلدون کے تصور تا دی ہے سے مزید تقویت یا تا ہے۔ تاری کی قربان کی زبان شن ایام اللہ ' قرآن کے مطابق انسانی علم کا تیسر ایو ایافذ ہے۔ یہ قرآن کی تعلیم کا ایک یو الازی حصہ ہے کہ اقوام کا اجماعی حماب ہوتا ہے اور انہیں اپنے اندال کی جز اوس ایماں ای دنیا میں دی جاتی ہے۔ میں اس کو تکام طور پر واضح کرنے کے لئے قر این تاریخی تھا کی سے مثالی دیتا ہے اور اپنے قا ری سے قرق رکھتا ہے کدو فوٹ انسانی کے ماضی و مال کے تجربات پر خور کرے۔

وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا مُوْسَىٰ بِأَيْلِنَا أَنْ أَخْرِجُ قَوْمَكُ مِنَ الطَّلَطَتِ إِلَى التُورِط وَ ذَكِرُهُمْ بِأَيْمِ اللهِ طَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايْتِ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (١٣: ٥)

اور ہم نے موی کوا چی نشاندوں کے ساتھ بھیجا کہوہ اپنی قوم کوا تدجیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جائے اور آئیں ایام اللّٰدی یا دولائے ، بے فک مبر اور شکر کرنے والوں کے لئے اس میں بیٹ کا نشانیاں ہیں

رَجِيِّنْ خَلَقْنَا أَمَّةً يَهُدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْلِلُونَ ۞ وَالَّلِيْنَ كَلَّمُوا بِالْلِمَا صَعْصَدَارِ جُهُمْ بِّنَ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَٱمْلِي لَهُمُطَ إِنَّ كَيْلِينَ مَبِيْنَ

## (Y: 1A1-1AT)

ہماری کافوق شن سے ایک کروہ ایسے اوکوں کا بھی ہے جو حق کی راہ دکھاتے جی اوراس کے ساتھ افساف کرتے ہیں اورجنبوں نے ہماری آجوں کو جنالیا۔ ہم آئٹس آ ہت آ ہت نے اتا دتے ہیں، اس الرح کرائٹس پردیکی نہ ہلے۔ ش اورجنبوں نے ہماری آجوں کو جنالیا۔ ہم آئٹس آ ہت آ ہت نے اتا دتے ہیں، اس الرح کرائٹس پردیکی نہ ہلے۔ ش ان کو دھیل دیتا ہوں، بے فلے میری جال معنبوط ہے

قَلَّ خَلَتُ مِنْ قَبُلِكُمْ سُنَنَ فَسِيْرُوْا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَالِيَةُ الْمُكَدِّبِيْنَ ( ٣: ١٣٤

تم من سے پہلے تنی مثالی گزر میں میں رقین پر مل کرتے و یک وجندائے والوں کا حشر کیا ہوتا ہے إِنْ يَمُسَسُكُمُ فَرْحُ فَقَدْ مَسَّ الْقُوْمُ فَرْحُ مِنْفَهُ طُورَ وَيَلْكُ الْأَيَّامُ نَدَاوِلَهَا بَيْنَ النَّاسِج ( وَ اِلْ يَمُسَسُكُمُ فَرْحُ فَقَدْ مَسَّ الْقُومُ فَرْحُ مِنْفَهُ طُورَ وَيَلْكُ الْأَيَّامُ نَدَاوِلَهَا بَيْنَ النَّاسِج ( ۱۳ م ۱۳ م ۱۳ م ۱۳ م ۱۳ م

اگر جہیں ذک بھی ہے تو انہل بھی (تمہارے قالنوں کو) بھی تو الی بی ذک لگ بھی ہے اور بدون ہیں جن کو ہم لوکوں کے درمیان بدلتے رہے ہیں

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلَّ جِ (٤:٣٣)

اسن کی آیت اس محصوص تاریخی تیم کی واضح مثال ہے جس کا حکیمات بیان اس جانب اشارہ کرتا ہے کہ ہر انسانی معاشرے کا ایک عضویہ کی حیثیت سے سائنسی مطالعہ کیا جا سکتا ہے ۔ ابدایہ سوچنا بڑی فاش خلفی ہے کہ قر آن بش تاریخیت کے تصورات موجود تین محققت ہے کہ این خلوون کے مقدے کی ساری دور آس فیضان کا حاصل تاریخیت کے تصورات موجود تین محتفظت ہے کہ این خلوون کے مقدے کی ساری دور آس فیضان کا حاصل ہے جواس کے مصنف نے قر آن کی مصنف نے قر آن کی مضرف کے محتفظت و تعمال کے حقود ہوا سال کے محتفظ کی سائن ہے تھا کہ اور تاریخ کی کہ جب وہ عادات و خصائل کے حقود ہوا سارا بیان قرآن کی وہ قر آن سے کم مثار ترین ہوتا۔ مثال کے طور ہر آس نے حرب قوم کے کرداد کا جو جا تزونیا ہے وہ سارا بیان قرآن کی اس آیت کام جون میں متاریخیں ہوتا۔ مثال کے طور ہر آس نے حرب قوم کے کرداد کا جو جا تزونیا ہے وہ سارا بیان قرآن کی اس آیت کام جون میں ہوتا۔ مثال کے طور ہر آس نے حرب قوم کے کرداد کا جو جا تزونیا ہے وہ سارا بیان قرآن کی اس آیت کام جون میں متاریخیں ہوتا۔ مثال کے طور ہر آس نے حرب قوم کے کرداد کا جو جا تزونی ہوتا۔ مثال کے طور ہر آس نے حرب قوم کے کرداد کا جو جا تزونی ہوتا۔ مثال کے طور ہر آس نے حرب قوم کے کرداد کا جو جا ترونی ہوتا۔ مثال کے طور ہر آس نے حرب قوم کے کرداد کا جو جا ترونی ہوتا۔ مثال کے طور ہر آس نے حرب قوم کے کرداد کا جو جا ترونی ہوتا۔ مثال کے طور ہر آس نے حرب قوم کے کرداد کا جو جا ترونی ہوتا۔ مثال کے طور ہر آس نے حرب قوم کے کرداد کا جو جا ترونی ہوتا۔ مثال کے طور ہر آس نے حرب قوم کے کرداد کا جو جا ترونی ہوتا۔ مثال کے حرب قوم کے کرداد کا جو جا ترونی ہوتا۔ مثال کے حرب قوم کے کرداد کا جو جا ترونی ہوتا۔ مثال کے حرب قوم کے کرداد کی جو ترونی ہوتا۔ مثال کے حرب تو ترونی ہوتا۔ مثال کے حرب

آلَا عَزَابُ اَفَدُ كُفُرًا وَيَفَاقًا وَأَجْلَرُ أَلَّا يَعَلَمُوا حُلُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ طُ وَاللَّهُ عَلِيْهُ حَكِيْمٌ ٥ وَمِنُ الْأَعْرَابِ مَنْ يَعْجَدُ مَا يُتَغِقَى مَفْرَمًا وَيَعَرَبُّهِ بِكُمُ اللَّوَ آبُرَط عَلَيْهِمْ وَآبُوهُ السُّوْءِ طُ وَاللَّهُ مَدِينًا عَلِيْمٌ ٥

(4:44-44)

بدوعرب كفراورنفاق بن يهد الله و الدواس إحد كرزا و المستحق بن كراس كوحد ودكونه جال كيل في الله الله وعلى الله الدواس إلى الدواس الله وعلى الله والله والله

تا ہم انسانی علم کے اخذ کی حیثیت ہے آل ان کی تاریخ میں و کیسی کا وائر وتاریخی تقلیمات کی نشا کہ ہی ہے ہی کہیں نیا وہ و ان ہے۔ چوکا ان کی بلور سائنسی تطعیت کی نیا وہ و ان ہے۔ چوکا ان نے ہیں تاریخ پر تھید کا ایک بنیا وی اصول ویا ہے۔ چوکا ان کی بلور سائنسی تطعیت کی شرط ہے ہے کہ بیان شدہ دھا کئی جن سے تا دیخ کا مو اومر تب ہوتا ہے وہ محل طور پر ورست ہوں اور تھا کئی کے ورست ملم کا وارو مدار با لا خران پر ہے جوان کو بیان کرتے ہیں تا دیخ پر تھید کا بنیا وی اصول ہے ہے ان تھا کئی کو بیان کرنے والوں کی شہا دے کے سلطے میں ان کا ذاتی کرواوا ہم گروتا جائے قر آن کہتا ہے:

يَا يُهَا الَّذِينَ امْتُوا آ إِنْ جَآءَ كُمْ فَاسِقٌ م بِتَبَا فَعَيْيَتُوا (٣٩:٢)

اسالل ايمان! اگرتمهار سياس كونى فاس خرلائة ويكالياكرو

ا- وحدت اصل انسانی \_

قرآن کافر مان ہے: اور ایم نے جہیں ڈیرگی کی ایک ہی سائس سے پیدا کیا ایک عرزی گی کا ایک وحد سے نامیہ کے طور

پر ادراک پکوریر کے بعد ہی ہوتا ہے بورواقعات عالم کی مرکزی روش کی قوم کے دبیش ہونے پر اس کی ٹشو وفعا کا
انتصار ہے ۔ اسلام کو یہ دوقعہ اس وقت ملاجب وہ جیزی کے ساتھ ایک بہت پر ی سلطنت شی تبدیل ہوا۔ اس شل

فلٹ ڈیش کہ اسلام سے بہت پہلے جیسائیت نے نسل اٹسانی کو مساوات کا پیغام دیا تھا۔ عراستی رومانے السائیت کے

نسبی اور صفوی طور پر ایک ہونے کا بیرا اوراک حاصل ڈیش کیا تھا۔ جیسا کہ بلاٹ سے بات یا نکل ورست طور پر کہتا ہے

کہ انسانی وصد سے نے دو کا کوئی تصور ہوئے۔ اور وہ کی کی موٹی یا دشاہ کو بیام اور آئیش جاتا کہ اس کے پاس ایک عوثی اور

عرارائیانی وصد سے نے دو کا کوئی تصور ہوئے۔ اور وہ کی تحرکر افواں کے عہد سے کر اب تک اس تصور نے بورپ

ش اپنی جزیں گہرے طور پر جیسے گئی کیس۔ دوسری طرف علاقائی قومیت نے لیے قوی خصائص پر اسرار کرتے

ش اپنی جزیں گہرے طور پر جیسے گئی کیس۔ دوسری طرف علاقائی قومیت نے لیے قوی خصائص پر اسرار کرتے

میں اپنی جزیں گہرے طور پر جیسے گئی کیس۔ دوسری طرف علاقائی قومیت نے لیے قوی خصائص پر اسرار کرتے

میں اپنی جزیں گہرے طور پر جیسے گئی کیس۔ دوسری طرف علاقائی قومیت نے لیے قوی خصائص پر اسرار کرتے

میں اپنی جزیں گیرے دور بی بھر اپنی کا تصور تی قائی اور دی ہے ساتھ اس اس میں اس سے باکل محلف میں مورت کے ایور بور کے ایور بی کے اس دوست اٹسانی کا تصور تی قوائی اور دی ہیں تا کر ایک جگہ ایک بھر کی کے کے طور

پر اسلام کامقصد بین کی شمنی اور کی روزمروکی زیرگی ش اس تصورکو ایک زیرو قوت ش بدل دیا جائے۔اور ایول ب خاموشی کے ساتھ اور غیرشعوری طور پر اٹنی بار آوری کی طرف بڑھتا چلا جائے۔

## زمان کی حقیقت کا کیراشعوراورزمان میں زندگی کی سلسل حرکت کا تصور۔

ان خلدون کے نظریہ اور خیس دو نہیں کا بنیا دی کئن ذیر کی اور زمان کا بھی تصورے اور بھی تصور نفت کے تو لینی کلے کا
جواز بنیا ہے کہ افلاطون ، ارسطو اور اس منائن کا این خلدون سے کوئی مقابلہ ای نیس ، جبکہ دوسر سط اس ٹائل ای نیس
بیس کہ ان کا اس سلط ش بام بھی لیا جا سکے۔ سیک ان آراء سے جویش نے اوپر طاجر کی بیس ، بیر امتصد بیڈیس کہ جھے
این خلدون کے طبع زاوہ و نے میں کوئی کلام ہے بلکہ بیر امقعود رہے کہنا ہے کہ اسلامی ٹنافت نے جس سے بیس سنر کیا
اس کو ایش انظر رکھا جائے تو یہ بات صاف طور پر کھل جاتی ہے کہ مرف ایک مسلمان بی تا رہ کے ایک مسلمال اور کی
حرکت ہوئے کا نظر یہ احتیا رکرسکا تھا جوز مان کے اندوا کیا گر برنشو وارفقا پر مشتل ہے۔

تا رخ کے اس تصور شن وگری کا تکندہ ہ اند اڑ ہے جس ش این خلدون تید کی محمل کو بھتا ہے۔اس کا تصور ہے حداہم ہے کیونکہ اس سے یہ واعد منز مح موتی ہے کہنا دی ، زمان مل ایک مسلسل حرکت کی حیثیت سے حقیقی طور پر ا يك تخليتي حركت ب-وه السي حركت وي جس كي راو ببلي متعين او تي ب- ائن خلدون ما بحد الطبيعياتي تلسني وي تھا بلکہوں مابعد اختامیا مند کا تفاقف تھا۔ اللہ مگر زمان کے یا رے شل اس کے تعمور کی ما ہیں ہے حوالے سے اسے بر کسال کا بیش روکھا جاسکتا ہے۔ یس تدن اسلام کی تا رہے میں اس تصور کے متلی سوائق کے اور سے میں بہلے ہی بحث کرچکا موں قرآن کا بینتمور کدون اور داست کا اول بدل حقیقت مطلقد کی علامت ہے جمعی جس میں مراحظہ اس کی نی شان کی جھک نظر آئی ہے وجے مسلم البیات یں بدر جمان کدوقت کی حیثیت معروض ہے این مسکوید کا زعر گی کے بارے میں تکویل تنگسل کا تصور اھے اور آخری بات کہ البیرونی نے تصور فطر سے تک رسائی کے معالمے کو بیان کیا کہ وہ سلسلة أنات ب- الشي ميتمام الن خلدون كي عقلي اور على وراجت إلى - اس كا اصل احمياز أس تهذيب وتون كي روح كأنكندرس ادراك باوراس ادراك كالمتضيط اللياري جس كىسب سصتايناك يداواروه خودهما-اس كراس عقل

كارنا ، في الى كلا يكيت كي خلاف قرآن كى دور كواس يرآخرى كاميا في عطاكى كيونك يونافول كي بال

زمان یا تو غیر هیتی ہے، جیسا کہ اقلاطون اور زینوکا خیال تھا یا وہ ایک دائرے شن حرکت کرتا ہے جیسا کہ جر الکیطس اور روائی کہتے تھے۔ میں محلیقی حرکت کو پر کھنے کا جو بھی معیار مقر دکر لیا جائے حرکت کوبذ است خود اگر دوری تعبور کیا

جائے تو وہ سی مرکب ووائی رجعت دوائی کی اللہ دوائی تکرار ہے۔

اب ہم اس مقام پر بین کہ بینانی فلیفے کے خلاف اسلام کی عقلی بوفاوت کی تھے معتوبت کو جان سکیں۔ یہ کہ اس عقلی بوفاوت کی تھے معتوبت کو جان سکیں۔ یہ کہ اس عقلی بوفاوت کے آثر آن کی بینانی کلا بھکیت کے ممنانی روح نے بوفاوت کے گر آن کی بینانی کلا بھکیت کے ممنانی روح نے بالا خر غلبہ حاصل کیا ہا وجود اس اسر کے کہ شروع میں بھٹ کی یہ خواہش تھی کہ اسلام کو بینانی فکر کی روشنی میں سمجھا جائے۔

اب ایک بہت ور ی غلط فی کو دور کرنا ماتی ہے جو بہت زیادہ پر سی جانے والی کیا ب "زوال مغرب" کے مصنف فريدرك الهينظرية كاليلاركى ب-اس في الى كتاب كدوابواب عرفي ثنا دن يك بيس اله وجوايتها كالنافق تاری براس کی نہایت اہم تحریر ہیں۔ جویہ" فطرت اسلام بحثیت فدہی تحریک اوراس کے ستیج ش پیدامونے والی الثافق لعليت كم إر ي ش كمل فلوني ريني جي - المينكر كانباوي موقف يه ب كهر الثالث الى ايك مخصوص عضویاتی تفکیل رکھتی ہے جس کا تا ریکی لحاظ ہے اینے سے پہلے تورایے بحد آئے والی ثقالتوں سے والی تعلق دیس موتا ۔ النایا اس کے مطابق بر ثقافت کا اشیاء کود کھنے کا اپنا ایک مخصوص اور مخلف نقط تظر موتا ہے جو کو لی ووسری ثقافت ر کھے والا تخص بجے دیں سکتا ۔ اینے اس واوے کی تا تبعہ حاصل کرنے کی ہے چیٹی میں اس نے مختلف طرح کے فقا کن اور ان كالبيرات كاانبارالاد إبت كهابت كياجا يح كدبور في تقافت كى روح كلا يكي ثقافت كي خلاف يحى اوريدك بور بی نقافت کی کلاسیکید کے منافی روح کا سبب بیرب کی اپنی مخصوص قطائت بھی نہ کہ کوئی ایسا تاثر جو اس نے الملامي تقافت است تول كيا موجوافين كلر كانتطانظر كم مطابق افي روح اورات كردارش جوى ب-المينكر كا جدید ثقافت کی روح کے بارے میں نظافظر میرے نزو کے بالک درست ہے۔ تا ہم میں نے اپنے ان خطبات میں صرف بدد کھانے کی کوشش کی ہے کہ جد بدونیا کی کلاسیکید کے خلاف روح کا تھیدر حقیقا ہونا نی فکرے اسلام کی عقلی بغاوت كا نتيج ہے ۔ ه على بيا عدوائع ہے كما فينتكر كوية فلائظر بالكل قبول نيس موسكما كيونك اكرية بت كرناممكن مو ك كلا يكيت كى روح كمنافى مديد تنافت كا احياس عدائى شلةر عيدة ثنافت كا نتج به و ثنافول كى والهى

خود وقاراند دیثیت کا المین تظر کا نقل تظر مسل طور بر واطل تغیرے گا۔ میری دائے میں امین تظر کے اپنے موقف کو تابت كرنے پر اسرار نے اسلام بحثیت ايك ثقافي كر كي كے يا دے س اس كى بسيرت كوير كاطر ح من كرديا۔ مجوى ثقافت سے المينظر كامطلب ووثقافت ہے جو يجودين قديم كلد الى قدمب ابتدائى ميجيت وراتشت كے ند جب اور اسلام شن مشتر ک ہے جنہیں وہ مجوی ندایمی کا گرویدہ قر ارویتا ہے۔ ایک جمعے اس سے اٹکارٹی کہ اسلام پر بھی جوسیت کا غلاف ج ما ہواہے۔ بھتا ان خلیات سے برامتھد یہ می ہے کہش اسلام کی روح کواس اندازاقا وسے محفوظ کروں اور اس پر سے مجوسیت کی جا درکوا تاریکینکوں جس سے بیر کانظر میں اٹھنظر کمراہ ہوا۔اس کی متلدز مان برسلم فكرسة أشائى يورس الرح أس "بين" سے الملی جس بس تجربے كے ايك آزادم كزكى حيثيت سے اسلام کے قد ہی تجرب کا اظہار پایا جاتا ہے انتہائی انسوس ناک ہے۔ عصمسلم فکر اور تجرب سے روشی حاصل كرنے كى بجائے وہ زمان كے أفار وانجام كے إرے يا استدلال كى بنيادكى وابيده عقيدے برركھےكو تر في وينا ب- وراايك ايس فض كالقعور يجئ جونهايت ير حالكما به الكين اسلام كامفروف تقدير يرتى كاتد یں 'وقت کی گردش اور' ہر چیز کا ایک وقت مقررے "جیسی شرقی ضرب الاحثال اور کھا والوں کا مہارالیتا ہے ا<sup>9 ھے</sup> ش نے اسلام ش تصور زمان کی ابتد ابوراس کے اوقتا اور ایک آزادہ سے دیکھے والی انسانی خودی کے مارے ش ان خطبات میں بہت یک کوروز ہے۔ خاہر ہے کراسلام کے ادے میں امپنظر کے نقط تظر اور اس سے جتم لینے والی لقادت كالمل تجويد كرف مح لياك بورى كاب جاب ما بم جو بكوش في كاب ال ش اضا فدرت مو ش اس فاعوى ما بيد كم بار عش ايك اوراضا فدكرنا جا موال كا

المپنظر کے کہنے کے مطابق تی یا کہ اللہ کا کی تی برانہ تعلیمات اصلاً بجوسیانہ ہیں۔ خداا کیا ہے: است بے لئک المین اللہ اصول ہے۔ دوسر سے تمام دیوتا یا تو ہے ہیں ہیں یا شریبواہ ' کہیں' آ حورمز د' یا مر دوک بھل ۔ ' لئے سے تکی یا خبر کا ایک اصول ہے۔ دوسر سے تمام دیوتا یا تو ہے ہیں ہیں یا شر ہیں۔ ای عقید سے سے بذات خود کی گئے گئے گئے گئے کہ امید وابستہ ہے جو استاہ میں واشی طور پر بیان کی گئی ہے جو انسان کی باطنی ضرورت کے تحت الگی کی صدیوں میں ہر کہیں سامنے آئی دی ہے۔ یہ جو کی تد بہ کا ایک بنیا دی تصور ہے کو کہ دیا ہے کہ کا ایک بنیا دی تصور ہے کو کہ دیا ہے کہ کا ایک بنیا دی تصور ہے کیونکہ دیا گئی تاریخی آ ویزش کا تصور لیے ہوئے ہے جس کے تحت درمیانی عرصے میں بدی کی

قوت حاوی رہتی ہے مگر بالا خرنیکی ایم حساب کو <del>ن کے</del> یاب ہوگی۔اگر ویٹیبران تعلیمات کارنظریہ اسلام پر لا کو کیا جائے تو یہ ایک غلطانی ہوگی۔جونکند بنیا دی طور ہر و ہن شل رہنا جا ہے۔ وہ یہ ہے کہجوی جبو نے منداول کے وجود کو بھی تنکیم كرتے تھے كيكن وہ ان كى بوجائيل كرتے تھے۔ كراسلام برطرح كے جموفے منداؤل كے وجود كامكر ب-اس تناظر میں آئیننگلر اسلام کے تم نبوت کے تصور کی ثنافتی قدر کا اعدادہ کرنے میں بھی بری طرح تا کام ہو گیا ہے۔اس یں شک تیں کے جو ی ثقافت کا ایک ستعل نمایاں پیلو اُمید کا رویے بھی ہے جس مے حوالے سے مستعل طور پر نظریں زرتشت کے ایسے بیوں کی آ مدی طرف کی راتی ہیں جواس نے جے تیں۔ میری یا چھی انجیل کا فارتلید ہی موسکیا ہے۔ یس نے اس سے پہلے بھی نشا مدی کی ہے کہ اسلام سے طالب علم کو اسلام بیل ختم نبوت سے عقیدے سے التا فتی معنی کی واش کس مت میں کرنی جا ہے۔ ممکن ہے عقید وقتم نبوت کی وساطت سے پہم أميد کے أس مجوى رو يه كا انسیاتی علاج بھی ہو سکے جس سے تاریخ کا ایک غلطانسور وجود ٹیل آیا ہے۔ این خلدون نے اپنے تعبور تاریخ کی روے کے ایش انظرا س تصوری نام نہا وقر آئی اساس پر بھر بور تھیدی جو بنیا دی جوی تصورے کم از کم نفسیاتی اثر است ے حوالے سے مشاہبت رکھائے۔ بی می تعمور موی قلر کے دیا وکے تحت اسلام شل میر سے تمود ار موال اللہ

(الغه) قدوی اعباز الحق" شخ عبد القدوس كنگوی اور ان كی تقلیمات ناشرا كيد ی آف ايجيشل ريسر چ كرا پی ا باراة ل ۱۹۲۱ ص ۱۹۲۲ ۱۳۲۷

مرحوم سيدنذرين نيازى في البيئة تربيع بن بيدالقاظ كليم جين "محرح في برفلك الافلاك وانت وبازة مروالله الرئن والمتحرم بي برفلك الافلاك وانت وبازة مروالله الرئن الوو ولتح بركز بازنيا بدئ ورامسل بالقاظ متازموني الإسليمان الداراني (متوني ١١٥هـ) كم بين جواس المرح بين "لوو مسلواما رجعوا" خودسيدنذ برئيازى في بحق احتراف كياب كه أنش معرف كنگون كرامس الفاظ كافاري شريحش برجمه كياب جبكه اعجاز الحق في في الا أمل الفاظ كافاري شريحش برجمه كياب جبكه اعجاز الحق في الائل الفاظ الحكى دون كردية بين جن كامترات كنگون في الاسليمان الداراني كيكوله بالاعر في الفاظ سن اكتباب كياب معرف كردية مين ميكوله بالاعر في الفاظ سن اكتباب كياب

# اسلام بنس حركت كاأصول

''اجتمادی بیآ زادی که بم این شرع تو انین کو تکرجدیدی روشی اور تجر<u>یب مطابق از مرلوقیم کریں بہت</u> ناگزیرے''

## اقبال

ایک جدید مورخ نے مہذب دنیا کی آس صورت حال کا جوتاری کے اس تیج پر اسلام کے نمود ارہونے کے وقت تھی انتشاس طرح کمینجاہے:

یوں نظر آتا تھا کہ ووعظیم تہذیب جس کی تغییر میں جار ہزار برس کے انتظار کے دھانے پر پہلٹی گئی تھی اور انسا نہیت یر ہر بہت کی اس مالت کووایس پیٹیانی میابتی تھی جہاں جرتبیلہ اور فرقہ جرووس نے تبیلے اور فرقے کے خوان کا بیاسا تھا، جہاں نظم ونسق کوکوئی شدجات تھا، پر انے قبائلی احکام اپنی توت کھوکر ہے اثر ہو بچکے تھے۔ چنانچہ پر انے انداز حکمر انی اب بيه سود اورغير مورث من يهائيت كريح والدونسوايا اتحاد اورتقيم بداكرني كي بجائ تشيم والنهم اور بر إ دك كا إعث بن عِيم من \_ بيده وقت تعاجب أحوب اور الليد كم مواليجه زفغا \_ تبذيب اس جهتنار ورخت كي طرح زوال آما والحقی جولیمی بوری ونیایر جمایا مواقعا بورجس کی شاخیس فتون المیفه بسائنس بور ادب کے منہری پیولوں سے لدی پھندی تھیں ۔اس کا تنا عز من واحر ام اور لئن کے دس کے بہہ جائے سے مردہ ہو چکا تھا۔اس کی جزیں اندر ے کل سر چک تھیں۔ جنگ کے تیمیٹرول کی وجہ سے بیتجذیب یا رہ او چک تھی۔اس کی زندگی ہرائے قوانین اور رسومات کی ان رسیوں سے مجابھی جو کی وقت بھی ٹوٹ سکتی تھیں۔کیا کوئی اسکی جذبات مرجنی ثلا المت تھی جو بہاں مروان جراء سنے ۔اورلوع اشانی کودوباروسی اتھادیس نسلک کر سکے بورانسانی تہذیب کوجابی سے بچا سکے۔الازی مات ہے کہ بیٹنا دنت کی خرز کی ہونی جا ہے تھی کیونک پر انی صدودو رسومات مر چکی تھیں اور اس طرح کی متباول حدودورسومات كالخير ك فيصديان دركارتيس

معنف اس کے بعد جس سے تاتا ہے کہ دنیا کو ایک تی تھا انت کی احتیا ہے جو لوکا ن اُتا افت کی جگہ لے سے اور اس تظام کی جگہ لے جہاں وحد من کے سات میں است فونی رشتوں پر استوار تھے ۔وہ کہتا ہے کہ یہ بہت جر ان کن با مند متحی کہ ایک نُتا اخت کر بول کے بال سے نمودار ہوئی اوروہ بھی ایسے وقت ش جبکہ اس کی ضرورت بہت نیا دہ تھی ۔ تاہم اس ش تی کی کوئی بات جس کی وقار ہوئی ایسے وقت ش جبکہ اس کی ضرورت بہت نیا دہ تھی ۔ تاہم اس ش تی کی کوئی بات جس کی وقد روح محر وہی طور پر اپنی ضرورت لی کو فود وجان نیتی ہے اور انجنائی کڑے کہا ت میں اپنی سست کا خود تھیں کر لیتی ہے ۔ بی وہ جیز ہے جسے ہم فر ہب کی زبان ش بی بینی ہم اند ہی کہتے جیں ۔ یہ الکل شاری بات ہے کہ اسلام نے انجنائی سادہ او کول کے شعور کو جا ایکی جنوبی پر انی تھا توں ش سے کی نے جو انک خور کی بات ہے کہ اسلام نے انجنائی سادہ او کول کے شعور کو جا ایکی جنوبی پر انی تھا توں ش سے کی نے جو انک خیری تھا اور دخر افیائی طور پر ایک ایسے مقام سے تعلق دیکھے تھے جہاں تین پر افتا تھی شری سے بی سے بی نی نا ان میں جائے ہیں ۔ نئی نُتا افت نے نہیں تھا اور دخر افیائی طور پر ایک ایسے مقام سے تعلق دیکھے تھے جہاں تین پر افتا کو گئی ش ملے ہیں۔ نئی نُتا افت نے نہیں تھا اور دخر افیائی طور پر ایک ایسے مقام سے تعلق دیکھے تھے جہاں تین پر اعظم آؤ گئی ش ملے ہیں۔ نئی نُتا افت نے

ونیا کی وصدت کی بنیا وا صول تو حید شل در یا دنت کی عظم انسا نمیت کی عظم مورمید یاتی زیر کی ش ای اُصول کوزیره قوت ہنانے کے لیے اسلام بحثیت فکام سیاست مے ایک عملی ور بعیہ ہے۔ یہ کی تخت وتاج کی بجائے خداسے وفا داری کا طالب ہے اور خدار بن زعر کی کی تمام مطلق روسانی بنیا دوں کا انتصار ہے۔خد اے وفاداری کا مطلب خود انسان کی مثالی نظرت سے و فاواری ہے۔جیسا کہ اسلام نے سمجھا ہے ذیر کی کی مطلق روحانی اساس از لی ہے اور تغیر اور تنوع یں اپنا اظہار کرتی ہے۔ ایک معاشر ے کے اعدر چوجھیقت مطلق کے اس تصور پر استوار ہوتا ہے سکون وثبات کے وولول عناصر ش ما ہم موافقت یائی جائی جا ہے۔وولازی طور پر کھھا ہے ابدی اُصول رکھا ہے جن بروہ اپنی اجماعی زندگی کواستو ارکرتا ہے کیونکہ اس سلسل تغیر پذیر ونیایس ندید لنے والے اُصولوں کی وجہ سے ہار معقدم ہے رہے ہیں اورا کھڑ نے تین اور ایکن ان ایدی اُصواول میں سے ہم تغیر کے سارے امکانات کوشم کردیں مے جوقر آن مر مطابق طدا کی تقیم ترین نشانیوں ش سے سے قواس سے ایک نظر تامتحرک شے کو فیرمتحرک بنانے کا رویہ سامنے ا سے گا۔ بورپ کی سیاست اور الحی علوم میں تا کامی اس مقدم الذ کرامول کے سبب ہے۔ اور گذشتہ یا سی سوسانوں ش اسلام کی فیرح کت بذیری موفر الذکراً صول محسب ہے۔اسلام ش حرکت کا اُصول کیاہے؟ اس کوعرف عام ش احتها و كبيته بين \_

اس النظ کے انوی معنی میں وجید کے جیں۔ اسلائی تانون کی اصطلاح جی اس کا مطلب ایسی کوشش ہے جو آیک تا لوئی مسئلے ہی از اداندرائے تائم کرنے سے مہادت ہے۔ اس جمتا ہوں کہ اس تصور کی بنیا وقر آن ان کی ہے آ ہے ہے ۔ ان جمتا ہوں کہ اس تصور کی بنیا وقر آن ان کی ہے آ ہے ہے ۔ اس سلط شل وہ جو ہمار کی طرف کوشش کریں گے ہم ان کو ان کا داستہ وکھا کی گے۔ نجی یا کے مقطانی کی ایک صور ہو اس سلط شل میں زیا دہوا تھے منہوم دیتی ہے۔ لئے جب جعر حد معاق بن جمل کو بھن کا حاکم بنا کر بھیجا جار ہاتھا تو آئے تحضر حد اللہ ان سے ان ان سے بچ جھا کہ وہ ان معاملات کا کس طرح فیصلہ کریں گے جو ان کے سامنے جیش ہوں گے۔ معزمت معاق نے عرض کیا کہ جس ان کے فیصلہ کریں گے جو ان کے سامنے جیش ہوں گے۔ معزمت معاق میں رہنمائی نہ سلے تو کی معالمے کے بارے شان رہنمائی نہ سلے تو کیا کہ جو سے معاق آتے جو اب ویا تو بھر شرف وائی دائے سے فیصلہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور اگر وہاں سے بھی بھی نہ ملاق ؟ معزمت معاق آتے کے اسلام کی چفر فیائی اور سیاسی وسعت کے ساتھ گا۔ کے اسلامی تا درخ کا طالب علم ہے یا سے بھی طرح معاق آتے کے اسلام کی چفر فیائی اور سیاسی وسعت کے ساتھ

ساتھ ایک باضابطہ قانونی فکر (فلنہ) کی ضرورت ناگزیر ہوگئی اور ہمارے اولین دور کے فقہا خواہ وہ عربی تھے یاغیر عربی انہوں نے لگا تارکوششیں کیس بیمال تک کرفتنی افکار کا ایک و خیرہ جس ہوگیا جو ہمارے معروف مکا تب نقد کی صورت ش سائے آیا ان فقہی مکا تب فکرنے اجہا دکی تین منازل یا مدادج کوشلیم کیا ہے۔

ا قانون سازی کاکمل اعتبار ، جو می طور پر آئمہ فقہ تک محدود سمجھا گیا۔

اصانی اختیارجس بن کی محصوص فقد کے مکتب کے دائر ہ کاریس رہ کرعمل کیا جا سکتا ہے۔

سر خصوصی اعتبار جس کا تعلق کی تعموص معاملہ ہے اوآ تمدفتها کی افرف ہے بیان ہونے ہے رہ

حميا مو-

ہے کہ اس وی رقب کی وجو بات کو دریا دے کیا جائے جس نے اسلامی قانون کو مملاً قیر انتخرک کردیا۔ بعض ہور پی مصنفین کا خیال ہے کہ اسلامی قانون کے جمود کا سبب رک جی ۔ یہ یالک عی سرسری سا نظار نظر ہے کو کہ تاریخ اسلام میں فقیمی مکا تب فکر رز کوں کے اور است سے بہت پہلے مرتب ہو بچکے تھے۔ بیر سے نظار نظر کے مطابق حقیقی وجو ہا ملت مندر جدذیل جی ۔

ا۔ ہم سب اس عقلی تحریک سے انہی طرح وا تف جیں جومیا سیوں کے ابتدائی لام ش اسلامی البیات شی ظاہر ہوئی اور ان تی اختلائی مباحث سے جنہیں اس تحریک نے جتم دیا۔ مثال کے طور پر ان اختلائی مباحث شی ایک پڑ اسئلہ قدم قر آن کے روائیتی عقید سے متعلق تھا۔ منظیت پہند قدم قر آن کا اٹھا دکرتے رہے۔ اس لیے کہ ان کا خیال تھا کہ یہ بھی عیسا نیوں کے قدم کلام کے پر انے تنظر ہے کی یا ذگشت ہے۔ دومری طرف قد امت پہند منظر بن ، جن ک پندول کے قدم قرآن کے قطر ہے سے اٹکا دکی ویہ سے مسلم معاشر سے کی بنیا دیں بل کررہ جائیں گی۔ مثال کے طور پر نظام نے مملی طور پر نظام نے میں خطر ہوئے گا اٹکا دکر دیا تھا اور اس نے محلی مقاصد کے با دے شی خطر آئی کی ویہ سے اور جزوی قرار دے دیا تھا۔ والے چنا تھے جزوی کی میں اور جزوی طور پر بعض مقلیت پندول کی ہے مہا دسوی کی بنا پر تقد امت پہند منظرین اس ترکی کے اسلام میں افتران واخت تا دک میں اور مالی میں افتران واخت تا دک میں ہے ہوا اس سے برا اس میں مالی صور یہ تھے اور اسے اسلام کے میا تھا وہ در ہے میں اور مالی میں داستہ کھا کہ مالی میں داستہ کھا تھا دروہ ہے کہ وہ شریعت کی جبڑے کرنے والی قوے کو باتی رکھے پر ذور دیری اور اسلام کے قالونی نظام کوجس قد رہی میں دور میں اور اسلام کے قالونی نظام کوجس قد رہی میں میں دور میں ہور اسلام کے قالونی نظام کوجس قد رہی میں دور میں ہور اسلام کے قالونی نظام کوجس قد رہی میں دور میں ہور تھی کردیں

٢- مسلم تعوف ش بن ترك ونيا كي تظريد كا أغاز اورنشوونما بهي، جوة بستهة بسته فيراسلام عناصر كوزيرار بروان ج منا جلاكيا اور فالعنا أيك الري رة يديك محدود موكرره كياء بهت حد مك اس رجان كا ذمه دارب - فالعنا ذهبي نظفظر سے تصوف نے اسلام کے دور اول کے علماء کے نفلی تناز عامد کے خلاف ایک تئم کی بغاوسد کی ۔اس سلسلے السل معرست مفیان اوری کامثال دی جاسکتی ہے جو اسے عبد کے ایک تہا ہت و وف الاہ قالون وان تھے اور ایک فقی کنب اگر کے آریا بانی تنے ۔ اللہ کیکن چونکہ وہ روحانیت ش بھی گہراانیاک رکھے تھے للذاوہ اپنے عہد کے تقیموں ك فتك اورب كياب بحثول محسب تعوف كاطرف زيا وه متوجه وكئے -ائے فورولكر كررخ پر جو بعد ش زيا وه تمایال مواننموف ایک؟ زادرو اور منظیت سے مر بوط روب بن گیا۔ اس کے ظاہر ویاطن ش تنیز پر اصرار نے ہراس چیزے بہت جی کا رتان پدا کردیاس کا تعکق باطن سے تن ملک ملام سے بونیا سے مل برنی کی کیفیت نے بعد کے صوفیا ش اس بقد رغلب کیا کہ ان کی نظروں سے اسلام کے عالمی اور سیاس پہلواو جمل ہو کئے اور فکروتیاس کی طرف رججان کوان کے بال استدر اہمیت حاصل مونی کداسلام کے پہترین دماغ اس کی طرف ماکل موسے اوراس ش جذب ہو گئے۔ اس سے مسلم میاست اوسط ورج کے الل واش کے باتھوں میں چلی تی اور چونکہ مسلم عوام کو رہنمائی وسینے والے اعلی سے دماغ اور شخصیات کم یاب ہو سے انہوں نے محض فقیمی مکا تب کے اند سے مقلد بن

ان وجوہ ش حرموی صدی کےدرمیانی عرصے ش معلمانوں کی تکری زعد کی مےمرکز بغدار کی تابی سب ے بنیاوی وجہ ہے۔ بیٹینڈ یہ ایک بہت ہوا اوسیکا تھا۔ تا تا رکی بلغار کے ذیائے کے تمام معاصر تاریخ والناصرف بغداد کی مولنا ک تباق کا تل می کر تریس کر تے بلکہ وہ وجھے لیجے میں اسلام کے سنتقبل کے بارے میں بروی ما ایوی کا اظہار کرتے ہیں۔ مزید انتظار وافتر اق کے خوف سے جس کا ایسے سیای انتظاط کے ذمانے بیلی پیدا ہوتا ایک قدرتی امر ے قدامت پیندمسلم مفکرین نے اپنی تمام تر توجدایک ای تکندم مرکوذکردی اورده بیکددوراؤل کے علائے اسلام کے تجويز كروه "فالوان شريعت كوبرنشم كرزميم واضافي مع محفوظ قر اردية موع موام كى ساجى زير كى كى يك رقى كو بها با جائے ۔ ساتی ظم وضید ان کے وی اُنظر تھا۔ اس ش کوئی شک نش کہجر وی طور بر وہ درست سے کیونکہ عظیم کس حد تك تناى كي قولو ل كالمد ارك كرتى ب يحربنهول في مين ديك ويكما اور دي جار عدم ر كم علما واس بات كو سمجے سکتے ہیں کہ وام کے مقدر کا حتی انصار تحقیم پر اتنائیں اونا جتنا کہ افر اوی شخصیات کی صلاحیت اور قوت پر اونا ہے۔ایک ضرورت سے زیا و وسط معاشرے ش فروک فخصیت کمل طور پر پکل جاتی ہے۔ یہاں تک کماس کا وجود ہمی ہاتی کئیں رہتا۔وہ سابھ آفکر کی دونت ہے 🖿 سال ہوجا تا ہے تکر اس کی روح سر جما جاتی ہے۔ابترا کڑ ری ہو کی تا ریخ کا جمونا احزام اوراس کامعنوی احیا کسی قوم کے زوال کا علی تین موسکتا۔ تاریخ کا فیصلہ جس طرح معرجد ید کا ایک مستف قلفت انداز می فاعدا ب بیاب کرده فرسوده تعمورات جنویس ایک قوم نے مستر و کردیا موخوداس قوم کے ائدر کبی طافت من بکر سکتے۔ کس توم میں انحطاط رو کئے کے لیے ایسے افر ادکی قوت علی موثر موسکتی ہے جواہیے من میں ڈوب جانے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ ایسے افر اوی زعر کی کو کہر سے طور مرجان سکتے ہیں۔ یہی لوگ ایسے نے معیارات کانتین کرتے ہیں جن کی روشنی میں ہم و یکناشروع کرتے ہیں کے تا راماحول عمل طور پر نا کا بل تغیر نہیں اور یہ کہاس کی تجدید او کا ضرورت ہے۔ بدر تجان کہائس کی تنظیم کرتے ہوئے سعاشرے کو پھوزیا وہ ہی منظم کردیا جائے جيها كرتيرهوي صدى اوراس كم بعدم ملمان فقيان كياخود اسلام كالسية مران كمنافى بالنيسة ان اليهية ک فکر کی صورت بیں اس کے خلاف شدید روحل مگاہر ہوا جو اسلام کے مبلنے بین اور تہا ہے۔ سرگرم اہل قلم بیس سے تھا۔وہ ١٢٦٣ ه ش ستوط بغداد کے کوئی یا چی سال بعد پیدا ہوا۔

ائن تيمية حنبل روايت شن پروان ي ما اي ملي في زاوانداد الا وكادون كرت موسة اس في مكاتب فقد ك قطعیت کے خلاف بغاوت کی اور این اوسی اوسیاد کے آغاز کے لیے اسلام کے اوالین اُصولوں کی طرف رجوع کیا۔ ظاہری کتب فکر کے بانی این حزم کاطرح اس نے قیاس اور اہماع کے مطابق استدلال کرنے کے اُسول پرحنی استدلال کومستر وکرویا میل جیسا که برائے فقیانے آئیں سمجما مواقعا۔ کیونکہ اس کی فکر کے مطابق اجماع ہی تمام تر تو ہم برئ كى بنياو ہے ۔ هل جب ہم اس كرنمائے كى اخلاقى اور ككرى صورت حال كود يكھتے بيراتو اس ش كوئى شك منیں روجاتا کہووالیا کرنے میں تن بچائب تھا۔ اللہ سابو میں صدی شرحال الدین سیوطی نے بھی اسپنے کے اجتما و ے حق کا دعویٰ کیا اوراس شراس خیال کا اضاف کیا کہ جرصدی ہے؟ خازش ایک عجد دبیدا موتا ہے۔ اسلام ابن جیسے کی تغلیمات کا تعمل اظهار به شار امکانات رکھے والی اشا مویں صدی کی اس تحریک شن ہوا جونجد کے صحرات شروع مولی جس کومیکا والد نے اسلام کے زوال یہ بردورکا سب سے روشن خطر اردیا ہے ۔ حقیقت شل بھی بےجد ید اسلام ک زندگی کی پہلی وحر کن تھی۔ اس تو بید کی تعلیمات کے اثر ات ایشیا اور افریقد کی تمام مددی اورجد بدتو یکا مندشل بلا واسطه بإما نواسطه طور يروناش ك جاسكة بين مثلا سنوى تحريك مان اسلامك تحريك اور إني تحريك جوعرني احتجاجيت کی جماصداے والشت بھی - مرافظیم مسلح محد من عبد الو باب مد عدامش مدید شرانعلیم عاصل کی الله ایران کا مجی سفر کیا اور بالآخر پورے عالم اسلامی شل ای دور شل وفی مونی آگ کوویکائے شل کامیاب موگیا۔ = اپن روح ش امام فز الی سے بیروکا نگر بن اقد مرحد کی طرح تفاظ میر سملے اسلام جوسلم بین سے زوال سے زمانے ش فلاجر بهوا اورائ ایک سے واو لے سے مرشار کیا۔ تاہم جمیں اس ترکی کے سیاس کر دارے کوئی سروکا رئیس جو محد علی یا شاک نوجوں کے ہاتھوں تتم ہو گیا۔ اس ش قابل نوجہ بنیا دی بات سے کے خورو تکرکی ؟ زادی اس کی بنیا دی روح ے اگر چداہے اندرون میں بیچر کیا ایک قدامت بیندان مراج رکھتی ہی۔ اس نے مکاتب نقد کی تطعیت کے خلاف بغاوت کوفروغ دیا اور شخصی حق استدلال پر بهت زور دیا کیکن ماشی کی جانب س کا رویه تقیدی نیس تها اور قانونی معاملات شن بحى زياد ورز وواماديث نوى كالرف عن عيميمكا رتان و يحيم

اب ترک کی طرف نظر سیجئے ہم و کیمنے ان کہ اجتہاد کا تصور جوجد بدفاسفیان فیکریات کے نتیج میں زیادہ وسیج اور

مور طور پر فیش ہوا ہے ترک قوم کے سیای اور فرق کی افکار ش طویل عرصے زیر عمل اتفا ہے اسر سعید طیم تا بت کے فیش کردہ تحد ان تا نون کے نے تفکر ہے ہے بالکل واضح ہے جوجد بیر عمر انی تضورات پر بنی ہے۔ اگر اسلام کی نشا اللہ عندایک حقیقت ہے نے تو جس بھی ایک دانا کے دانا آکوں کی طرح اپنے فائی ایک دانا کو کی طرح اپنے فائی ایک دانا کو کی طرح اپنے فائی ایک دانا کو کی طرح اپنے فوجس کو کی طرح اپنے فوجس کو کی طرح اسے تو جسیل کو کی طرح اسے تو جسیل کو کی طرح اسے تو جسیل کو کی طرح داوی اضافتی کرسے تو جسیل صحت مند قد اسے پہندان تھید کے در ایسے کم از کم انکی ضومت تو کرتی جا ہے کہ ہم اسلامی دنیا بیس تیزی سے پھیلتی ہوئی آزاد بہندی (ابر ل ازم) کی تحرکے کے کودوک کیس۔

اب شن آب کور کی ش قد ہی اور سیاس الرے ارتفا کا مجھ تصور دیتا ہوں جس سے آب ہے خاہر ہوگا کہ س طرح اجتها دی قومند نے ملک میں سیاس موروکری سر گرمیوں کو تحرک کیاہے۔ بچھ عرصہ بہلے ترکی میں اکر کے دوائداز ہے جن كى نمائنده بهامتيس نيتنلست يارنى موراسلاح تدجب يارنى تقى - نيتنلست يارنى كى تمام زوني ي مرف رياست سے تھی، ندہب سے اسے کوئی سروکار ندتھا۔ان مفکرین کے مطابق ندہب کا اسینے طور پر انگ سے کوئی کردار قہیں ۔ قومی زئدگی ش ریاست کا بی بنیا دی کروار ہے جوتمام دوسر ے مناصر کے وظیفے اوران کی لوحیت کا تعین کرتی ہے۔ چنانچہوہ ریاست اور قد جب کے تعلق سے برائے تمام تصورات کورد کرتے ہوئے ان دولوں کی علیحدگی پر زور وسية بين -اب قدين اورسياس ظلام ك ديثيت عاسلام كوارك ش الاطرح كا تظافظر قا اللهول موسكتاب آگرچہ ذاتی طور پر ش جمت بول کریے ہاست فاط ہے کرمیاست کا ادارہ زیادہ کلیدی دیشیت کا حال ہے اور یہ کہ ب اسلام فظام کے یاتی تمام نفورات بر مادی ہے۔اسلام ش روحانی اور مادی دو انگ انگ خطانی میں سسیمل ک ما ہیں جو بظا بر متنی بی سیکوٹر کوں ندموس کا تعین عال مے وی رویے سے موگا۔ اللے بر ممل کا ایک نظر ند آنے والا وی پس مطر ہوتا ہے جو بلاً خراس عمل کی ماہیت کا تعین کرتا ہے۔وہ عمل دینو کی شار ہوگا جے اس کے پس مطریس زندگی کی لا تمنا بی کورت سے الگ کر مے و عصابا نے۔اگر اس اس مطر کا لھاظ رکھا جائے توبید روسانی ہوگا۔اسلام میں حقیقت ایک بن ہے: اگر اسے ایک نظافتگر سے و علما جائے توقہ جب ہے اور دوسرے نظافتگر سے دیکھا جائے تو یہ ریاست ہے۔ یہ کہنا درست ویک کر کلیسا اور دیاست ایک علی چیز کے دورٹ یا حقیقین جیں۔ اسلام ایک واحد نا تا مل القسيم حقيقت بجس كاند بهب إريائ فظام مونا العبات ويخصر ب كرةبكا ابنا نظفظر كياب-بينكند بهت دور

رس باورات ممل طور ربیان کرنا جمی ای جانے کی فلسفیات بحث س لے جائے گا۔ یہال صرف بر ابنا کانی ہوگا كرفديم غلطى انسان كى وحديث كودو عليهم و اور مختلف حقيقول ش تفتيم كرنے سے يروان يريشي جن ش بم أ جنلي كا ايك انظ بھی ہے گر جواتی اسل میں ایک دوسرے سے متضاد اور مخالف ہیں۔ تا ہم حقیقت ہے کہ زمان و مکان کے حوالے سے ما دو بھی روح ہے۔وووحدت جے آپ انسان کہتے ہیں وہ جسم ہے جب آپ اسے طار تی ونیا شرعمل جيراد يكيت بين اوروه و بن يارو رتب جب آب اس العمل كمتصد اورنسب العين كروال سهد يكيت بين -الوحيد كاجوم ايية عملى تصوريس مساوات، يك جينى اورة زادى ب-اسلاى نظفانظر سدريا سندان اعلى أصولول كو زمانی اور مکانی قولوں میں تبدیل کرنے کی جدوجید سے حبارت ہے بعتی اے ایک مخصوص السانی اوارے میں حملی صورت وسين كاخوا يش كانام ب-مرف اى الميامغيوم بن اسلام بن دياست تعيوكر مى ب: اس مغيوم بن جركز دنیں کہ ریاست کا سریر او زمین پر خَد ا کا کوئی نائب یا نمائندہ ہوگا جواجی مطلق العنان استبداد بہت پر اپنی مغروف معمومیت کابروه و ال دے۔ اسلام کے فنا دول کو میں اہم بات نظر نیس آئی ۔قرآن کی روے حقیات مطاقہ روحانی ہے اوراس کی زئر کی زمانی تعلیمت سے میارت ہے۔روح کوفطرت، مادیت اور دینوی اُمورش ہی اسپنے اظہار کے ليموالع طع بي -اس افر حدوثياداري مي افي يستى كى اساس كيدوال سه دو واني تفهرتى ب- الكرجديد في اسلام بلکددر حقیات تمام نداوب کی جوخد مت کے جوہ اس تقید کے حوالے سے جواس فے نظر تبت یا ما دیت ہے ک ہے لیجن سے کرزاما وہ کو لَی حقیقت فیص جب تک ہم اس کی جڑوں کی روحا نہیت کو در اِ فات کیس کر لیتے انجس ونیا نام ک کوئی بھی چیز میں ۔ اوے کی بیتمام بے کرائی دور کی خود آگائی کی وسعت برمشتل ہے اور جو پھی بھی ہے مقدس ے - تی یا کستان فی اس کونمایت خوبصورتی سے بول بیان کیا ہے کدر ساری دین مجدے الله چنانچهاملام کے وزو کے ریا ست اشانی محظیم میں روحانیت کو ہروئے مل لانے کی عی ایک کوشش ہے۔ مراس معہوم میں کوئی بھی رياست جس كى بنيا ومحض غلبه يريند ووراس كالمتصد مثالي أصولون كوملي جامه بيبتانا جو وه تعيا كرفيك ( حكومت الهيد) هو گي۔

کی بات آؤیہ ہے کر کی کے قوم پرستوں نے کیسا اور دیاست کی علیمدگی کا تصور بور نی سیاس افکار کی تا ری سے لیا ہے۔ ا ہے۔ ابتد الی مسجبت ایک سیاس اور تمد نی وصد مت کی بنیا و پر قائم فکس تھی بلکہ ان کے بال ونیا کے تا یاک ہونے کے تصور پر قائم ایک راہباند نظام تھاجی شی تمذنی معاطات کی کوئی مخبائش ندھی اور جس کے اندرتمام معاطات کے سلسلے شی تعلی طور پر روی حاکیت کی اطاعت کی جائی تھی۔ اس کا نتیج بیداکلا کہ جب سی دنیا شی ریاست وجود ش آئی انو ریاست اور کلیسا ایک دومرے کے سامنے آ کھڑے ہوئے جن کے دومیان اپنے اپنے اختیارات کی حدود کے تعیین کانا ٹائل اختیام نتاز عرف اسلام شی اس طری کی صورت حال کھی پیدائش ہوئی کی نکد اسلام نے شروی شی ایک ناٹر ایل اختیام نتاز عرف اسلام شی اس طری کی صورت حال کھی پیدائش ہوئی کی نکد اسلام نے شروی شی ایک نثر وی شی ایک نثر نے محاشرے کی تفکیل کر لی تھی جس کے لیے قرآن نے انتیائی سادہ شری اُصول دے دیے جو رومیدن کی اور مین کی اور دے دی ہے جو ایک طری کی اور مین نظر یہ کراہ کن ہے جو ایک طری کی مورت کی اور مین نظر یہ کراہ کن ہے جو ایک طری کی مورت کی اور مین نظر یہ کراہ کن ہے جو ایک طری کی مورت کی طرف کے جانا ہے جو ایک طری کی دیا میں کی طرف کے جانا ہے جو اسلام شاہ و جو ڈیش ۔

ووسرى طرف اصلاح ندجب يارنى ب، حس كى قيادت سعيد عليم ياشا كرر باب، جواس بنياوى حقيات يراصرار كرتى ہے كہ اسلام ش تصور بت اور ائيا تيت كے درميان بم آجكى يائى جاتى ہے اور آزادى وحريت، مساوات اور سلامتی و یک جہتی کے متوع اور انسورات کی وحدت کی حیثیت سے اس میں والحید کی مخواتش ایس ۔ ترکی کے وزر اعظم کے بغول چونکہ بھرین ک ریاضیات، جرمن فلکیات اور فرانسیس کیمیا کا کوئی تصورتیں لہذار ک، حرب، مجی یا بتدى اسلام بحى نين بوسكتا يس طرح سائنسي فقاكن كاعالمكير كروار مخلف النوع سائنسي فقاكن اورقومي لقافتين بهدا كرتا ب جوائي كليت يس اوع انساني معظم كي فما تعده جيل إلك اي طرح اسلام بهي اين عالمكير كروارش مخلف النوع قومی ، اخلاتی اور سای نصب انصن معرض وجود ش لاتا ہے۔جدید ثقافت جوقومی نا برس کے اُصول برا بی بنیا و افعائی ہے اس کبر کانظر رکھےوالے مصنف کے مطابق بربر بہت کی عی ایک دوسری صورت ہے۔ بیاد سے برطی ہو لی صنعتیت کا نتیج ہے جس کے در ایج انسان اپنی بنیا دی جباتوں اور میلانوں کی مسکین کرتا ہے۔ تا ہم = انسر دگی ے کہتا ہے کہنا رکنے کے عمل کے دوران ٹس اسلام کے اخلاقی اور عمر انی آ ورش مقامی نوحیت کے اثر اے اور مسلم اتو ام کے بل اسلامی تو ہمات کی وجہ سے رائتہ رائتہ غیر اسلامیت کی طرف ماکل ہوگئے ہیں۔ آئ ن ہمارے آ ورش اسلامی ہونے کی بجائے ایر انی ، ترکی اور عربی من کروں کئے جیں تو حید کے اصول کی شفاف چیٹانی شرک کے دہوں سے کم وبیش آلودہ ہوگئ ہے اور اسلام کے اخلاقی آور شول کا عالمگیر اور غیر شخصی کردار مقامیت میں کم ہوگیا ہے۔ ہمارے

سائے اب صرف ایک بی راد کی ہے کہ ہم اسلام کے اوپر ہے ہوئے کر ڈاکوکر بی ڈالیں جس نے زعر گی کے بارے ش اسا کی طور پر ترکی نظافظر کو غیر متحرک کر دیا ہے اور ایل ہم اسلام کی تربیت، مساوات اور یک جہتی کی اسل صداقتوں کو با روگر وریا نت کرلیں۔ اس طربی ہوگا کہ اس ش صداقتوں کی اسل سادگی اورعالیم بیت کی بنیا و مداقتوں کو بار کی اسل سادگی اورعالیم بیت کی بنیا و پر ہم این اطلاقی، سائی اور سیاسی نصب العینوں کی وویا دہ تغیر کر سکس میر ترکی کے وزیر اعظم کے تصورات بی ۔ آب و یک بین گاری جس را کو اس نے اپنایا ہے، وہ اپنے آ جنگ ش اسلام کی دور کے مطابق ہے۔ وہ بی اس آ بی و یک بین اسلام کی دور کے مطابق ہے۔ وہ بی اس تیج پر جنجا ہے جس پر بیشلسٹ یا رقی تی جس ایک کا دی تا کہ ہم ایپ شرع آو انین کو گرجد بداور جب کی روشنی شرا از مرتبر کر سکس۔

ا- عالمي امامت ايك الوي اداره ب\_البنداس كاوجود الريب

۲- بيمسلحت زماند كي پيداداري-

۳-اى ا دارے كى تطعى طور بركوئى ضرورت عى قبل-

مير عنال كے مطابق بيد ولائل، اگر ان كا دوست طور ير ادراك كيا جائے، ايك بين الاقواى نصب اليمن كى افرينش كى جانب ہمارى دہنمائى كريں مجے جو اگر چراسلام كا اصل جو جر ہے اسلام كى ابتدائى معد يوں ش عرب موكيت نے است ہى پشت ڈال دیا تھایا دیا دکھا تھا۔ بينیا نسب اليمن ممتاز بيشلسٹ شاعر ضيا كے كلام ش صاف طور ير جملكنا ہے جس نے آگسٹ كومت كے قليفے سے جلا يا كرجد بينتركى كرد ووہ افكار كى تفكيل بين اہم كرداراداكيا

جن کی زعر کی اور فکر کا تعلق ہم سے ایک مختلف زمانے سے تھا۔

ہے۔ ٹیل بہال اس کی ایک نظم کا خلاصہ میر وفیسر نشر کے جرمی تر بھے ہے ڈیٹی کرتا ہوں: ''اسان میک جفتی طور مرد کی اس میں میں کی تحلق کی لیرضہ میری میں میں میں مسلم میلم الدرم ایک خی

"اسلام کی جینی طور پر مؤر سیا می وحدت کی تخلیق کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے مسلمان مما لک خود آزادی حاصل کرلیں۔ تب اپنی بحدی صورت میں وہ اپنے آپ کو ایک خلفہ کے تحت لے آپ کی ایک جودہ حالات میں ممان کرلیں۔ تب اپنی بحدی صورت میں وہ اپنے آپ کو ایک خلفہ کے تحت لے آپ کی اصلاح احوال کر لے اور میں ممکن ہے؟ ۔ اگر آئی تین افزیک انتظار کرنا ہوگا۔ ور بی انتاج پاسے کہ خلیفہ خود اپنی اصلاح احوال کر لے اور ایک تا اللہ تا ال

ان سطور سے جدید اسلام کر تجانات واشع طور پر ظاہر ہوتے ہیں۔ موجودہ معودت حال ہیں ہر مسلمان قوم کو ایٹ آئی سے آپ ایس گر مسلمان قوم کو ایٹ آئی تھر خود ایٹ آئی تھر خود ایٹ آئی تھر خود ایٹ آئی تھر ہے آپ ہے جمالی کے اور زعدہ وصد سے اس قد رمضہ و واکس کی اور زعدہ وصد سے اس قد رمضہ و اور مشکم ہو جا کیں کہوہ جمہور جول کا ایک زعدہ خان ان تھکیل دے کیس ۔ ایک کی اور زعدہ وصد سے میشناسٹ مشکر بن کے مطابق کوئی لئی آئی سان ٹیس کرا ہے محض ایک علامتی عالمی مرکز ان کی وساطن سے حاصل کرایا جائے۔ اس کا سے اظہار خود میں آئی اس کو جد سے موکا جن کی فیلی وقایتوں کوشتر کے دومانی اُمگوں کی وصد سے ایم آئی ہو ۔ جھے بول نظر آئی اے کرخد ایمیں آئی ہت آئی سے اس حقیقت کے اور اک کی طرف لا رہا ہے کہ اسلام نیڈ تو مید یہ براور اور فیلی انتہاز اسکو

محض مجان کے لیے سلیم کرتی ہے شاس کے کہان دکن مما لک کے اپنے اپنے ساتی آفاق کو تفک کردیا جائے۔ ای شاعر کی نظم ند جب اور سائنس سے مند دجہ اس افتیاس عام ند ہی نظافظر پر جوآئ کی دنیائے اسلام ٹس آ ہستہ آ ہستہ اپنی صورت کری کے لئی میں ہے مزید دو تنی ڈاٹا جواد کھائی دیتا ہے:

نوع انسانی کے الا لین روحانی قائد کون ہے۔ بلاکی شک وشید کے وہ تغییر اور مقدی اوگ ہے۔ ہر دور میں قد ہب نے فلیف کی رہنمائی کی ہے۔ مرف ای سے اخلاقیات اور فن نے روشی یائی ہے۔ گریگر قد ہب کرور ہوجاتا ہے اور ابنا حقیقی ولولہ اور جوش کھو دیتا ہے۔ یا کسیا زلوگ ختم ہوجاتے ہیں اور دوحائی سریر ابن یرائے نام صد تک ورثے ش تعیوں کول جاتی ہے۔ نتیا کے نمایاں رہنما ستادے ہی دولیات ہوتی ہیں جو قد جب کویا لیرائی راہ پرلگا دیتی ہیں۔ گر فلیف کہنا ہے کہ دیرار ہنماستا دوستی واستدلال ہے۔ تم واکی جانب چلو کے افریس یا نب جلول کا۔

ند بهب اورفلفد دونوں انسانی دور کی قلاح کے داو میں اور دونوں اسے اٹی اپنی ست ش کینے ہیں۔ جب
تک ودو جاری ہوتی ہے تو تجربے کے بیٹن سے شبت سائنس جم لیتی ہے۔ افکا رکا بیٹا زودم قائد کہتا ہے کہروایات
تاریخ ہیں اور استدلال تاریخ کا منہائ ہے۔ دونوں کی غیر متعیز ہے تک دفتی ہے کے لیے تبیرات کرتے ہیں اور
خواہش رکھے ہیں۔ گرجس شے تک پہنچنا جا ہے ہیں وہ کیا ہے؟

کیاوہ روحانیت سے معمور ول ہے۔ اگر وہ ایسا ہے تو بھرے تعلق الغاظ یہ بیل خیمب ایک شبت سائنس ہے جس کا متصد انسان کے ول کوروحانیت سے لبرین کرناہے میں ل

ان سطور سے بیروائے ہوتا ہے کہ کس خوبصورتی سے شاعر انسان کے عظی ادفقا کی تین منازل سے متعلق کومت کے خیال کو اسلام کے ذہبی آفر پر منطبق کرتا ہے لینی البیاتی ، مابعد العلیم یاتی اور سائنسی ۔ ذہب کے ہارے شل شاعر کے فیال کو اسلام کے ذہب کے ہارے شل شاعر کے فیام آنیا می شاعر کی دیشیت کیا متعین ہوتی ہے۔
وہ کہنا ہے۔

"وہ سرزشن جہال نماز کے لیے افران ترکی زبان ش کوئی ہے جہال نمازی منے والے اپنے قد مب کے منہوم کوئی اس کے دہوں کے منہوم کوئی اس کے دہوں جہال نمازی من جہال نمازی من جہال ترکی زبان شرح ماجاتا ہے، جہال جہوئے اورین سے سندا کے احکام کو کمل طور پر بھے لیتے ہیں، اس ترکی کے جوثو ایرسرزشن تہار سے اجداد کی زمین ہے۔ منابط

اگر فد بهب کا مقعد دل کورو ما نیت سے لیم بیز کرتا ہے قواسے لا ذی طور پر انسان کی روح ش گھر کرتا جا ہے ۔ شاعر کے خیال کے مطابق بیان کے جاب دو مانی تصورات اس کی ما دری زبان شل بیان کے جا کہیں ۔ پر مغیر ش اکوم ملمان عربی کی جگہ ترکی کے تیم پر معترض ہوں گے۔ ان وجو بات کی بنا پرجن کا ذکر بعد ش آنے گا احتیا دی گا احتیا دیا تالی احتیا تالی کہ بر تالی کے جو کہ جاتی کہ بن اور جو تو میت نے جو اسلامی احتیار سے جربر تھا افتد ارش آنیا اور موحد مین کی حکومت تا تم کر لی تو اس نے ان پڑھ بر بر دول کی خاطر تھی دیا تھا کہ ترکی اور بر بر زبان ش تی اس نے ان پڑھ بر بر دول کی خاطر تھی در دول تا تھا کہ ترکی اور بر بر زبان ش تی اس نے ان پڑھ بر بر دول کی خاطر تھی در دول تا تھی کہ در دول تا کی جالی کرے اور بر بر زبان ش تی اداروں کے سربر او بر بر زبان ش تی اسے برخ حا جانے ، اذان بھی بر بر دول ت کی جانے گا کرے اور تالی اور ترکی اداروں کے سربر اوبر بر زبان ش تی اسے برخ حا جانے ، اذان بھی بر دول تالی تھی دول اور بر بر زبان ش تی دارے ہی دول کی خاطر تا تھی دول ان ش دول جانے گا کہ بر دول ان شار دول کے سربر دول کی خاطر بیان شار دول کے سربر دول کی خاطر تھی دول ان شار دول کے دول کی جانے گا کہ بر دول ان شار دول کے سربر دول کی خاطر بر دول ان شار دول کے دول کی جانے گا کی جوانے کی دول کی خاطر بر دول کی خاطر بر دول کی جانے گا کی جوانے کی دول کی جانے گا کی دول کی خاطر کی جوانے کی دول کی خاطر کی جوانے کی جوان شار کی جوانے کی دول کی جوانے کی جوانے کی جوانے کی دول کی خاطر کی جوانے کی جوانے کی جوانے کی دول کی خاطر کی جوانے کی دول کی جوانے کی جوانے کی جوانے کی دول کی جوانے کی جوانی کی دول کی جوانے کی دول کی جوانے کی کر دول کی دول کی دول کی دول کی جوانے کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی کر دول کی دول کی دول

گاتو سے کہ آن کی مسلمان اقوام ش سے مرف رکی نے می عقید اور کی کا نظا کاؤ ڈاہ اور خود آگای ماسل کی ہے۔ مرف ای نے تخیل سے حقیقت پندی کی طرف کی ہے۔ مرف ای نے تخیل سے حقیقت پندی کی طرف قدم برد حالا ہے۔ مرف ای نے تخیل سے حقیقت پندی کی طرف قدم برد حالا ہے۔ ایک ایسا اقدام جو شدید فکری اور اخلاقی جد وجید کا معتنی ہے۔ متحرک اور وسعت پذیر زعدگی کی جیدی گیاں بقینا آئیس سے حالات کے بارے ش سے سے متحرک اور وہ ان اُصولوں کی دوجید گیاں بقینا آئیس سے حالات کے بارے ش سے شرح مقام کی اور وہ ان اُصولوں کی دوجیدی ایسی تک محرودت کا احساس کرتے دیں گے جن ش ان لوگوں کی دوجیدی ایسی تک محض علمی سطح کی ہے جنوں نے وسعت دوحانی کی صرحت کا احساس کرتے دیں گے جن ش ان لوگوں کی دوجیدی ایسی تک محض علمی سطح کی ہے جنوں نے وسعت دوحانی کی صرحت کا تج با ایسی تک حاصل تی کیا۔ میرا خیال ہے کہ اگریز مقام تھا میں

الم جديد اسلام شاحر بهت الراورة زاوخيالي كالمريك ول كاكبرائيون من خوش الديد كيت بين ، همراس بات كويسي تشلیم کرنا جا ہے کہ اسلام شن آ ز اوخیالی کاظہورتا دی اسلام کا ایک نا ذک لوجی ہے ۔ لبرل اوم ش بے رجان موجود موتا ہے کہ یہ انتظار کی قولوں کوفرو ف دے۔ اور سلیت کا تصور بھی جو پہلے سے کہیں زیادہ ایک قومت بن کرجد بداسلام ش اجرتا موانظر آرا ہے ممکن ہے کہ باقا خراس وسی تر انسانی نظائظر کومعدوم کردے جوسلم قوم نے اپنے وین سے ماصل کیا ہے۔ مزید اس باعد کا بھی امکان ہے کہ عاد عقد جی اور سیای مسلح ابر ل ازم کے شد کے والے جوش میں اصلا مات کی مناسب صدودکو بھی یا دکر جا کیں۔ آئے ہم بھی اس دورے کر ررہے ہیں جس دورے ایورے اس رِ ونُسٹنٹ انتلانی گزرے تھے اور مارٹن اوتھر کی اس تُر کیا کے عروج اور منائے میں جارے لیے جو بیت ہے اس سے جمیں نظرین میں چرانی جاجیں۔تا دی کے ایک مخاط مطالع سے یہ جاتا ہے کہ اصلاح کیسا اپی اصل میں ایک سائ تحريك تقى اوراس كالكلى انجام يورب ش يهواك قوى اخلاقيات نه وستدا بسته يحيت كى عالمكير اخلاقيات ک جگہ لے لی۔ ساملے ہم یورپ کی جگ عظیم اوّل شل خودائی آئمکموں سے دیکھ بی جوان دونوں منصادم فظامات شل مفاجمت پیدا کرنے کی سجائے آئٹ دونا کائل برواشت انتفاوس پر لے گئے۔اب بدونیائے اسلام کے

رہنماؤں کا فرض ہے کہ وہ اور پ میں جو کچھ ہواہے اس کے حقیق معنی سے آگائی حاسل کریں اور ضبط نفس کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور فظام مدنیت اسلام کے مقاصد کا بورااوراک دیکھے ہوئے آگے پڑھیں۔

ٹس نے آپ کے سامنے اسلام کے دور جدید اس اجہا وی تا رہ اور اس محطر این کا رہے متعلق کچھ تعبورات ویش کے ہیں۔اب میں اس طرف آتا ہوں کہ کیا اسلامی قانون کی تا دی اور اس کا ڈھانچہ ایسے اسکانا سے کا جواز ویش كرتے بين كداسلام كأمولوں كى تا تراجيرات كى جائيس ووسر سالغاظش، جوسوال بن أشمانا جاہتا مول وه یہ ہے کہ کیا اسلامی فقدیش ادفقا کی کوئی صلاحیت موجود ہے۔جرمنی کی بول بوغودی شرالسانیات سے پروفیسر بارٹن نے اسلامی فلیغے اورالہات کے حوالے سے الک اس کھم کا سوال اٹھایا ہے۔ مسلمان منکرین کے خالعتا فرجی افکار کا تجريكرت موے اس في كت بيان كيا ہے كداسلاى تاريخ كى يول آشريك كى جاسكى ب كديدوا لك الك أولول لین ایک طرف ؟ ریالی علم وثقافت اور دوسری طرف سای قد بهب کے درمیان بندری تو اُلّی، ہم ؟ بنتی اور تعاون سے مہارت ہے۔ مسلمانوں نے میشداسینے قدیمی زاور فا وکواس شاخت کے اجز اے ترکبی سے ہم آ ہنگ رکھا ہے جواس کے إرد كرد تھلے موے لوكوں شل موجودرے بيں - يروفيسر بارٹن كے بقول ؟ شوسوت كيا روسوئيسوى تك مسلم البيات محم ازم أيك سوظام إن الرسلمانون بن بدا او يرسنوند اس الت كاشها وت فراجم كرتي ے کہ اسلام الکرش کی کھائش موجودے اور یہ کہ جارے ایندائی مظرین بھی انتقالی سے کام کرتے رہے ہیں۔ چنانچہ سلم فکراوراد بیات مجین مطالع کے اکتشافات ہے یہ بور نی سنشرق جواس وقت زئرہ ہے (اتبال كر مائي كارات ب مندرجة يل تيج ك بتنها:

اسلام کی روح اس قدرو تھے ہے کہ کی طور پر اس کی کوئی مدوو قد سی ہے۔ لاو پی افکار کے اسٹی کے ساتھ ہے ارو گرد کے لوگوں کے تنام قائل آبول افکار کوجذ ب کر لیتی ہے اور پھر انٹیں ارتقا کی اپنی ایک مخصوص جہت دہی ہے اسلام کی جذب وقول کی صلاحیت کا قانون کے دائز سے شن ڈیا دہ واشح اظہار ہوا ہے۔ اسلام کا ایک وائد بن ک فقاد ہر وفیسر ہر گرون سے کہتا ہے:

جب ہم محد ن لا (اسلامی قانون ) کے اوقا کی تا ری کا مطالعہ کرتے ہیں آؤ ہم و کیمتے ہیں کہ ایک طرف تو ہر عہد کے فقہامعمولی سے معمولی بات پر ایک دوسرے کی قدمت کرتے ہوئے کیفر کردیتے ہیں اور دوسری طرف وہی لوگ ایک عظیم تر مقصد کے حصول کے لیے اتحاد کا مظاہر اگرتے ہوئے اپنے اسلاف فقیا کے ای تسم کے یا ہمی اختلا فات کودورکرنے کی سعی کرتے ہیں۔

یورپ کے جدید فادوں کے ان نظر ہائے نظرے بالکل واضح ہے کہ تارے فقیا کے قدامت پہند اند ذیا ہے۔

ہا وجودنی زعرگی کی طرف رجوع کرنے کے ساتھ وی اسلام کی یاطنی ہمہ کیری اپنے آپ کومنوا کررہے گی۔ جھے اس میں کوئی فلک کی طرف رجوع کرنے سے مقابیۃ انجاب میں کوئی فلک کے اسلام کے واقع فقی اوب کے کہرے مطالع سے جدید فادا پی سطی رائے سے مقابیۃ انجاب بالیس کے کہ اسلام کا ٹافون ساکن ہے اور ارفقا کی الجیت فیل رکھتا۔ بدشتی سے اس ملک کے قد است پہند مسلم عوام ایسی تک نفذ پر تھیدی بحث کے لیا ور ایسی کا موس بے گی اور ایسی تک نفذ پر تھیدی بحث کے لیے تیار فیل ساکر یہ بحث چیڑ جائے تو زیاد ویر عوام کی نا رامنی کا ما صف بے گی اور اس سے فرقہ واران تناز والے جنم لیس گے۔ تا ہم اس وقت ٹس آپ کے سامنے اس موضوع پر پکھا ایم لگا ہے فیل کروں گا۔

ا- سب سے بہلے میں یہ وات وجن فقین رکھتی جاہے کہ ابتدائی دورے لے کرمیاسید کے عبدتک سوائے آر آن میسم کے اسلام کا کوئی لکھا ہوا تالون عملاً موجود شاہیا۔

۲- دوسر \_ المعدد المراف المراف المراف المراف المراف المرف المرف المرف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المرف المرف

۳۔ جب ہم اسلامی قانون کے جارت کیم شد مرآ خذ کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان کے درمیان اختلا قات کا جائز ولیتے ہیں تو ہمارے مسلم فقہی مکاتب فکر کامغروضہ جو داور مزید اجتناد کے امکانات اور ارفقا کا معالمہ واضح ہو جاتا ہے۔ الف - قرة ل يحيم - قرة ن يحيم اسلامي انون كاسب سي بنياوي اخذ ب- اجمقرة ن يحيم ما نون كاكونى ضابط خیں۔اس کا بنیا وی مقصد جیسا کہٹس ہیلے عرض کرچکا ہوں ہفدا اور کا کات کے ساتھ انسان کے تعلق کا اعلیٰ شعور بيداركمنا ہے۔ اس س شك تك كر أن في جوعام بنيادى أصولوں اور قالونى لوجيت كو الد كا ذكر كيا ہے، والحصوص جن كاتعلى خائدان سے ہے جس مر والا خرساتى ديدگى كى اساس ہے ۔ محر بدتو البين وى كا حصد كول بن ، جبكداس كامتصد اولى انسان كى اللي رين زعركى كالخيرب ساس وال كاجواب بيسائيت كى تاريخ في وسعديا ہے جس کا ظہور بہوویت کی تا تون پرئی کے ظلاف ایک مضبوط رد عمل کے طور پر جوا۔ دنیا سے بے رضبتی کو اپنا آ ئیڈیل بنا کرید بلاشہ زیر کی کوروسانی بنانے شل تو کامیاب موکن مراس کی افغراد بت پندی ساتی تعلقات ک و بید کیوں شرکین جی روسانی اقد ارک موجودگی کا ادراک ندکر کی ۔ میک نوین اپنی کماب "ند ہی مکتوب" میں قدیم عیماتیت کے مارے میں رقم طراز ہے کہ اس نے رواست کے قانون معظیم اور پیداوار سے متعلق کسی اتم کی اقدار وابستان کیں۔ بالسانی محاشرے کے حالات کو درخور استنابا لکل بیں جستی۔ اس سے لوجین بے نتیجہ لکا آتا ہے کہ میں بالورياست كيغيررين كجرائت ابنانا موكى اوريول يميل جان بوجد كرخودكونا مكى كروال كرنا موكايا جميل فيصله كرنا موكا الني قد ابي علما كدسه الك يكوسياس علما كد بهي ابنا لئ جائي - المنظم بنا ني قر إن يد ضروري جمتا ب كه ندمب اور ریا ست، اخلا قیامت اور سیاسیات کووی سے ملاکر رکے جس طرح افلاطون نے اپی کتاب جمہوریہ میں کیا

اس سلیط شن بوکندسب سے ذیا دہ فائن و کھنے کے قائل ہے وہ آر آن کے زاوید گاہ کا حرک ہوتا ہے۔ ش اس کے مآخذ اور تاریخ پر پہلے تی ہیر حاصل بحث کر چکا ہوں۔ یہ یا لکل واض ہے کہ اس سم کا نقط نظر رکھے والی

اسلام کی مقدس کتاب اوقا کے تعمور کے فلاف ٹیٹ ہو گئی۔ واحد چیز چو ہیں ٹیٹ بھوٹی چاہے وہ یہ کہ زیر گی محش تغیر

میں۔ اس کے الدر شخف اور شبات کے عناصر بھی موجود ہیں۔ جب انسان اپنی گئے تی سرگر میوں سے بہرہ یاب ہور ہا

ہوتا ہے اور اپنی تو انا کیاں زیر گی کے نت سے مناظر کی وہ یا دت ش صرف کرر ہا ہوتا ہے تو خود اپنی دریا دت کے اس

وسعتوں کا سامنا کرتے ہوئے کی قدر خوف محسوس کرتا ہے۔ آ مے کی طرف قدم بروساتے ہوئے انسان کی روح ان قو تو ان کا دبا و محسوس کرتی ہے جو اس محقالت مت شن کام کر دہی ہوتی ہیں۔ میداس حقیقت کو بیان کرنے کا دوسرا الدازے كەزىدگى اينے تى مامنى كرد ما و كے ساتھ آ كے يوستى ہے اور يە كەنداتى زىدگى كے كى بحى نظر بے كى روست قد امت پندی کی قوتوں کی قدر اور ان کے عمل کو تظراعراز تین کیاجا سکتا۔ قر آن کی بنیا دی تعلیمات کی ای بصیرت ک روشن ش جدید مظلیت کو جارے موجودہ اواروں کا جائز ولینا جا ہے۔کوئی بھی توم اینے ماضی کو بکسرفر اموش نیس كرسكتي كيونكه بيدماضي على ب جوانيل و اتى شناخت ويناب -اوراسلاي طرز كے معاشر ، ين برانے ادارول كواز سر نومرتب كرنے كا مسلما ورجى زيا وها زك ہے۔ اس الله ش ايك مسلح كى ذهددارى نها بيت جيد و ہے۔ اسلام اپني سا هت اور کروار ش علا الاتنیت پندون بلکاس کا متصدیہ سے کدوہ اسنے مانے والوں کے وریعے متحارب تسلول کے اسی اشتر اک سے اللہ شیت کا ایک حتی ، کافل مور مثالی نموند فیش کرے اور پھر ان مجمو عالم انا تیوں کو ایک الی اقوم شراتھ میں کروے جس کا اپناشھور و است ہو۔ اس کام کی شکیل کوئی آسان بات میں تھی۔ پھر بھی اسلام نے ان اوارول کے ذریعے جن کی تاسیس میں ہوئی حکمت سے کام لیا گیا تھا کافی صد تک کامیابی سے اسپے مختلف خصائل رکھے والے عوام ش ایک اجماعی اراده اور شعور پیدا کردیا ہے ۔ ایسے مان کے ارتقاء شروحی کے کھانے بینے کے ساتی طور پر ب منرر تواعد شل بھی وطول وحرام کا خيرمتبدل مونا بھی ہجائے خود ايك زندگی بنش فقدر ہے كيونكد يدمعاشر كونفسوس واخلیت سے بہرہ مند کرتی ہے۔مزید برآ ل بدواغلی اورخاری ہم آ بھی پیدا کر کے الناثوتو ل کی مزاحمت کرتی ہیں جو مناف عسائل کے قلوط معاشرے ش معشد موجود موتی جی ۔ان اوارول کے فنا دول کو جا ہے کہ تقیدے سلے وہ اسلام میں وجود پنر مونے والے اس مائی تجرب کی البیت کے بارے میں ایک واستے ہمیرے حاصل کرلیں۔ان ک ساخت برخورکرتے ہوئے انہیں سینیں و بھتا جاہیے کان سے اس با آس ملک کوکیا قائم سے سامس ہول کے بلکہ آئیں ان وسی مقاصد کے والے ہے دیکھیں جوبطور کل نوع انسانی کی زعر کی ش بتدری کام کرتے نظر آتے ہیں ۔ اب قر آن کے قانونی اُصولوں کے بنیا دی ڈھانچ کی طرف تنظر دوڑ اکی اُوب بالکل واضح ہے کہ ان میں انسانی گھر اور نا نون سازی کے مل کی مختائش کا شعونا تو ایک طرف ان ش اس قدروسعت ہے کہ ≡ ازخود انسانی فکرکو ہر الليحت كرتي بين-جار عابتدائى دور كفتهان زيا دور اى دُماني سدرشة الم كرتي موع مخلف نظام وضع

كة ـ اورتاري اسلام كم طغباء يهت الحيى طرح جانع بي كدماتي اورسياى قوت كوطور ير اسلام كي نصف ك قریب لوصات ائی نقبا کی تا نونی وبانت کا نتیجیس وان کریم کیتا ہے کدومنوں کے بعد سوائے مربول کے دنیا ک کوئی قوم یڈیس کیدکئی کہ ہس کا کا تونی نظام استدراتھیا طرکے ساتھ بنا ہے۔ گر آخر کا را بی تمام ز جامعیت کے با وجود یا فقیمی نظام افز ادی جبیر است پر بی تو مشتمل میں البندار کوئی دعویٰ نیس کرسکتا کدوه مرطر رہے سے حتی اور قطعی ہیں۔ اس جاتا موں کے علائے اسلام مکا تب فقد اسلامی کوچتی گروائے ہیں، اگر چرانمیوں نے نظری طور پر ممل اجہنا و ے امکان سے بھی اٹکاریمی نیس کیا۔ میں نے وہ تمام وجو بات بیان کرنے کی کوشش کی ہے جوہر کارائے میں اجہتا و ے بارے ش ملا کے اس رقب کا باعث بنیں رکیان اب چونکہ صورت حال بدل بیک ہے اور عالم اسلام کوان نی تولوں كى طرف سے آئ جے مسائل وحوادث كاسامناہے جوائساني تكر كے ہمہ جہت اور غير معمولي ارتفاكي آفريده ہیں لہذا جھے کوئی وہ نظر جن آئی کہ ہم اس طرح کا رویہ اپنائے رکھیں۔ کیا ہما دے آئر فقد نے اسینے استدلال اور تعبیرات کے لئے تعلیت کا بھی کوئی دموی کیا تھا؟ بالک دیں ۔موجوده دور کے ابرل مسلمانوں کاب دموی ہے کہاس کے اسینے تجربات کی روشی شن اور زعر کی مے بدلتے ہوئے حالات کے پیش نظر اسلام مے بنیا وی اُصولوں کی ازسراو تعبيرات مونى جائيس ميرى نفرين كمل الورير جائز اورافساف يرينى بيقر آن كى يتعليم كدند كى أيك اللفايذ مركليتي عمل بےخوداس امر کی مختفی ہے کہ جرنسل کو اپنے اجد او کی رہنمائی ان انٹس رکاوٹ سمجھ بغیر بیاجا زمند ہوئی جا ہے کہ وہ اینے مسائل خود مل کر سکھے۔

میر سنیال ش بہاں آپ بھے وک شام نیا کوکی کی طرف متوبر کریں گے جس کا اور ہیں نے حوالہ دیا ہے اسلام اور ہو چیس کے کہ کیا محود اور رووں کی ہر ایر کی کا مطالبہ جوو وطلاق، ظلع اور و راشت کے حوالے سے کرتا ہے اسلام کے حاکمی نظام شرمکن ہے؟ شربالکل فیل جان کرتا ہے اس مور قد اس کی بیدا ری نے واقعۃ اسک صور مد حال پیدا کردی ہے جس سے بنیا دی اُصولوں کی نی جی برات کے بغیر عمد و ہر آئیں ہواجا سکا۔ بغیاب ش جیسا کہ انم سب جانے جس سے بنیا دی اُصولوں کی نی جس جس اس مسلمان خواجین کو است نا پہند یدہ خاوی وں سے جان جانے جس کے ایک دور روف ہو ہوئے جس جس مسلمان خواجین کو است نا پہند یدہ خاوی وں اس مسلم جس میں بھی تا پہند یدہ خاوی ور دور کی اس جھٹر انے کے لیے اُرد اور کی راہ اختیا رکتا ہوئی ۔ اسلام جسے تیکنی تہ ب کے لیے اُرد اور کی اور جس کے اُرد اور کی اور جس کے اُرد اور کی اور کی جس سے نیا وہ بات اور کیا ہوگئی ہے ۔ ایک کا طفی آئی کیا ہے ''الموافقات '' جس لکھتا ہے کہ اسلامی

"انون كا معا پائى چيزوں كى حقاظت كرنا ہے۔ وہن ، حقى قلس ال اور سل۔ حيل اس معيار كوابنا تے ہوئے ش پوچسنا جا ہوں گا كرفقہ كى حروف كتاب "بداية "ش اوقہ اوے حصلتى جواسول بيان كيے گئے بين كياو واس ملك ش دين كے مفاوات كى حقاظت كرتے بيں۔ اسم يرسنجر كے مسلمانوں كى بخت ترين قد امت پيندى كے وَيْن أَفَر برسنجر كرتے صاحبان فقہ كى معروف كتابوں تك بى خودكو يو دور كھے پر مجدور بيں جس كا متيجہ بدنكا كراگ او بدل رہے بيں ليكن تا نوان جا مداور ساكن فظر آتا ہے۔

ترک شاعر کے مطافیات کے حوالے سے بیس جھتا ہوں کہ اسے اسلام کے عائی قواتین کے بارے بیس کوئی نیا وہ علم فین اور ندی وو قرآ آن کے قانون وراشت کی معاشی معتوبت کو جھتا ہے۔ اسلامی قانون کی روسے شاوی ایک سابقی معافرہ ہے۔ اسلامی قانون کی روسے شاوی ایک سابقی معافرہ ہے۔ اسلامی کا حق بیکھ بیان کر دوشر انداج اسپنے باس بھی رکھ اور یوں اسپنے طاوی کے ساتھ حق طلاق کا مساوی درجہ حاصل کرنے ۔ وراشت کے قانون بیس اس شاعر کی جوز واصلا جاست فلافتی بہتی ہیں۔ وراشت کے حق بیس قانونی حصوں بیس عدم مساوات سے یہ نیم فیش لکانا جا ہے کہ اس بیس کورٹ بر مردکوکوئی فوتیت دی گئی ہے کوئلہ ایسام خروضہ اسلام کی روس کے منا آن ہے۔ آر آن سیم کا فریان ہے۔

وَلَهُنَّ مِثَلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ (٢ ٢٠ ٢: ٢)

اور گورانوں کے مردول پر حقوق بیں جیسا کہ مردول کے گورت ان پر حقوق بیل۔

ورافت من بنی کا حق کی کر حقیت کی وجہ سے متعین تھی کیا آیا بلکہ ای کے معاقی مواقع اوراس مائی تفکیل میں اس کے مقام کے چی نظر میر رہواہ جس کا وہ لازی صدیب علاوہ ازیں شاعر کے خود اپنے نظر میر مان کے حوالے سے بھی وراشت کے اصول کو تشیم دولت سے الگ تعلک ہن و کے طور پر نیس لینا جا ہے، بلکہ ایک ہی مقعد کے لیے کام کرنے والے تخلف این ایش سے ایک کی حقیت میں لینا جا ہے۔ مسلم قانون کے مطابق بنی کواس کی شادی کے موقع پر باب اور فاوی کی طرف سے ایک کی حقیت میں لینا جا ہے۔ مسلم قانون کے مطابق بنی کواس کی شادی کے موقع پر باب اور فاوی کی طرف سے این والی جا تھا ایک تسلیم کیا جاتا ہے اور اسے مہر کی رقم چا ہے، وہ مجل ہو یا فیر مجتل ، این تقرف میں رکھے کا حق حاصل ہے اور اس سلط میں وہ اس وقت تک اینے شوہر کی پوری جا تھا و پر

بہندر کے سکتی ہے جب تک اسے اس کی اوا کی شہوجائے۔ان مراعات کے ساتھ ماتھ ہے ہوئی کے تمام بمر کما ان انقہ کی ذمہ داری اس کے فافقہ پرہے۔ اب اگر آپ اس نظانظر سے وراشت کے اُسول کودیکھیں آو آپ محسوس کریں کے کہ بہتے ہیں اور بیٹی می اور کوئی فرق اُفریش آتا۔ وراشت کے اُسول کے بارے میں مادی طور پرکوئی فرق اُفریش آتا۔ وراشت کے اُسول میں بیٹے اور بیٹی کے قانونی حصول میں بظاہر تظر آنے والی عدم مساوات میں ہی ترک ما کو کی طرف سے طلب کی جانے والی مساوات کی وجہ جو آر آن میں بیان ہوئے ہیں جانے والی مساوات کی وجہ جو آر ہے۔ کی بات آؤ ہے ہے کہ وراشت کے ان اُسولوں پر، جو آر آن میں بیان ہوئے ہیں اور جہ ہیں وان کر بر اسانی تا فون کی تبایت اُچھوٹی شاخ گروات ہے، مسلم قانون دانوں کی تمل اوجہ تیں پڑ کہ طال کہ ۔ اس کے پوری طرح حقد اور جس کی تباید ہے سات کی تھوٹر میں طبقائی کھیش کے فیش نظر آئر ہم اپنے تو آئین کا مطالعہ کریں آؤ ممکن ہے کہ تم بنیا دی اُسولوں کی مسلولوں کے ایسے بہلو دریا دے کہ ایس جو بی می مسلولوں کی تضیط ہے اور جن کی تضیط ہے اور ایس کی اُن میں اور ایسان پائینہ ہوجائے۔

### <u>(ب)</u> مديث

ستجے کے طور پر میہا جانا جا ہے کہ زیر فور مہا حث محق انظری امکانات کو ٹی کرتے ہیں اور میسوال کہ کیوں اور کیے مد
امکانات واقع تھا کی ہے میں مور آس سے متعلق ہے کہ موجود صورت حال نے کس عد تک اکن بیر فیب دی کہ ان
امکانات کو استعمال میں لایا جائے ۔ بے شک مقابلتا ایسے امکانات یہت کم جے جنہوں نے سنت کے بہت تی محد و
دھے پر اثر ڈالا ۔ لہذا میہ کہنا مناسب ہوگا کہ معلمانوں میں احادیث کے جو مجو سے قابل اعتبار کر دانے گئے =

تا ہم جہاں تک ہمارے موجودہ مقاصد کا <del>تعلق ہے جس خالعتا کا نونی ہمی</del>ت کی حاق امادیث کوان امادیث سے الكم يتتحص كرنا موكاجوتا نوني الميت كى ما كك فن \_اول الذكر محوالے سے مياہم سوال أبحرتا ب كروه كهال تك عرب كالبل از اسلام روايات يرمشمل بين جن ف سي بعض كوجون كانون وكما كيا اوربيض كو بغير اسلام الله الم تبديلي كے بعد ماتى ركھا۔ بيدوريا فت بهت مشكل ہے، كونكداحا ويث كے اولين كھنے والے بن اسلام كى روايات كو كيشد بيان نيس كرت اورندى بيدوريا فت كرناعمكن ب كدجن دسوم ودواج كوة تخضر من منطقية كامرت يا خاموش منظوری مامس تھی کیاوہ اینے اطلاق میں عالم میں ساتھ بیس ۔اس تھتے مرحصرت شاہ دلی اللہ محدث د الوی نے برای بصیرت افروز بحث كى ب \_ش يهال ان ك نظائظر كاخلام الله على كرتا مول: يَغِير كامنها في تعليم يه ب كه جو الون يا شريعت بطور ويغيران يرنازل موتى ب وخصوصى طوريران لوكول كى عادات طورطر يقول اوران كى شخصيات كولوظ رکھتے ہوئے بھیجی جاتی ہے جن میں کہ وہ بغیر مبعوث کیا جاتا ہے۔ وہ بغیر جن کا مقصد و مدعا ہے ہوتا ہے کہ وہ ہمہ کیر أصونول كي تملية كرين وه دلة مختلف اقوام كرلي مختلف أصولول ويأش كريكت بين اور درى وه أصونول كي وريا المندكا کام خودان رہے ہوڑ دیتے ہیں ۔ان کامنہائ بیہونا ہے کہووا کے مخصوص قوم کی تربیت کرتے ہیں اور آئن مالکیر شریعت کاتمیر کے لیے مرکز کے طور م ہستمال کرتے ہیں ۔ابیا کرتے ہوئے وہ ان اُصونوں پر زور دینے کی تاکید كرت بين جوتمام أو ع انساني ك ساجى زير كى ش كارفر ما جوت بين اوران أصواوى كا اطلاق ان كے سائے أورى طور برموجودنوکول کی مخصوص عادات و اطوار کی روشنی شل شوی معاطات بر کرتے بیں۔ان شری اقد ار (احتام ) کو جوان کے عبدے مخصوص او کوں بر اطلاق کے متبع ال فاص طور بروہ اُصول جن کا تعلق برائم کی سراؤں ہے ہے ) ومنع ہوتے ہیں ایک کھا ظ سے انہی کے لیے تھموس ہوتے ہیں اور چونکدان کا نفاؤ مقسود بالذات اُنس ہوتا ان کا آ کندہ تسلول کے معاملات میں تن سے نفاذ تن موسکا۔ میں شاید ای نظانظر سے قام ابو منیفہ نے جواسلام کے عالمگير كردار كے بارے من كبرى بعيرت و كي جي ملى طور يراحا ديث كواستعال ندكيا حقيقت بدہے كرانبول نے التحسان كے أصول كومتعارف كرايا ليني تقيها ندر في جس سية انوني فكريس حقيقي يا اسلى صورت مال كي تاط مطالع کی ضرورت سائے آئی۔ اس سے ان بھر کات برسز بدرو آئی بے جن سے اسلامی فقد کے اس ماخذ کے بارے ش

ان کے رو بے کا تعین ہوتا ہے۔ عام طور پر برکھاجاتا ہے کہ امام او منبغہ نے احادیث کا اس کے استعال دیس کیا تھا کہ ان کے عبد تک احادیث کا کوئی جموعہ وجود شقا۔ پیکی یاست تو سی ہے کہ یہ بالکل درست بیس کہ ان سے عبدیش احاویث کاکوئی مجموعہ وجود شقعا کیونکہ ان کی وقامت ہے کم از کم تعمی سال پہلے تک لام ما لک اور امام زہری کے مجوعے وجود ش آ میکے تنے۔ اور اگر ہم بیجی فرض کر لیس کدان تک ان کی رسائی میں تھی یا یہ کدان ش ٹا نونی اهمیت کی احاویث نیس تعیز او نیمی امام ایو حقیفه معترت امام ما لک اور امام احد بن حقیل کی طرح خود بھی احادیث کا كولى مجور مرتب كر يحض من بشرطيكيه واست اسيخ ملي خرورى خيال كرت يجموى طور يربير مد خيال ش اس وتت امام ابوهنیفه کا احادیث کے حوالے سے دورینها سے مناسب تھا۔اب اگر جدید لبرل سوری رکھے والے ان احادیث کو بغیرسوے سمجے قالون کے ما خذ کے طور پر لینے کے لیے تیارٹی او وہ اسلامی قانون کے تی مکتب اگر کے ایک بہت ید نے تما تھ سے کی چیروی کرد ہے ہیں۔ تاہم اس حقیقت سے بھی اٹکا دہیں کہ محدثین نے قالون ش محروالكر كے رتجان کے خلاف افسانوں واقعام کی قدر رہے اسر او کرے اسلامی قانون کی بہت بندی شد مت سرانجام وی ہے۔اور اگر احادیث کے ذخیرة اوب كا يوى تفكندى سے مربع مطالعد كيا جائے اوراس روح كوسائے لايا جائے جس كے مطابق وخير اسلام ملك في في في الشريح كي تو اس الفتي أصواول كي ان اقد ارجيات كم مطالعه شل مدو الله في جو قر آن شل بیان موے ہیں۔ان اقد ار حیامت بر ممل عبوری جسیں اس تائل بنائے گا کہ ہم اپنی جدوجہد بنیاوی أصونول كافي تعير وتشرت كي اليكري-

### (3) Isi3

اسلامی قالون کا تیسرا ماخذ اجماع ہے جوہری نظر میں شاید اسلام کا سب سے بنیا وی قالونی نظریہ ہے۔ تاہم جرست کی است ہے کہ بیانہ نظریہ اواکل اسلام میں علی مباحث میں آؤ شال رہا گر مملاً وہ بحض ایک تصوری سطح پری رہا۔ یہ کی اسلام ملک میں ایک منتقل اوارے کے طور پر منتقل نیس ہوا۔ قالباس کی وجہ چو تھے فلیفہ راشد کے فوراً بعد اسلام میں پرورش یانے والی مطلق العمان طوکیت تھی جس کے سیاس مفاوات اس مستقل قالونی اوارے سے ہم آ ہنگ نیس تھے۔ میراخیال ہے کہ بیاسوی اور عمای فلفا کے دیا وہ مفاوش تھا کہ وہ جیمانی اور افزاوی طور پر جمد بین کے یاس دے والی مقال کے والم اور کی طور پر اختیال کے دور جیمانی المقال ہے کہ بیاس کے وہ کی مستقل اسکو کی کو میل کی حصل افزائی کرتے کے وہ کہ میں ہے کہ بیاس کے دیکھ میں کے دیکھ کی میں دیا کے کہ اس کے وہ کی مستقل اسکو کی کو کھیل کی حصل افزائی کرتے کے وہ کہ کہ دیا

امیل ان سے بھی زیادہ طاقت ورجوجاتی سا ہم مینها ہے اظمیران کی بات ہے کہ آئے عالمی دباؤ النے والی قوش اور پر اتوام کے سیا کی تجربات اسلام کے جدید وجن پر اہتمائی کے تظریبے کے امکانات اور اس کی قدرو تیت کوواضح کررہے ہیں۔ سلم مما لک ش جمیور کاروس کے بروان پڑھے نے اور قانون ساز آسیلیوں کی تفکیل سے اس سلسلے ش بولی فیش رفت ہوئی ہے۔ فرقہ وادائر سرگرمیوں کے فیش نظر اور تا اور کے افراد کی نمائند وفتہی مکا تب سے مسلم قانون ساز آسیلیوں کو فیشی مکا تب سے مسلم قانون ساز آسیلیوں کو فیشی مکا تب سے مسلم قانون ساز آسیلیوں کو فیشی می اہتمائی کی وہ واحد صورت ہے جو مصر حاضر ش میمن ہے۔ اس سے عام آدی کا قانونی مباحث ش میں مصد لینے کاحق بھی تو اور ہوگا ، جو ان مباحث ش کیری اسیرت رکھا ہے۔ مرف اس طریقے سے ہم اسینے قانونی مباحث ش دور حیات کو برید اور کر سکتے جیں اور اسے ایک اور قانی مورت دے سکتے جیں۔ تا ہم برصفیر شنگلا سے انجر نے کا امکان موجود ہے کو کھر وہاں ہے بات فیرشنی ہوگی کہ آبا ایک فیرمسلم قانون ساز آسملی ایمنیا و شات کی طاقت کو استعمال کرسکتی ہے باخش ۔

تا ہم اجماع کے حوالے سے ایک دوسوال ایسے ہیں جنہیں اٹھانا جا ہے اور جنہیں حل کرنا ضروری ہے۔ کیا اجماع قران کی منتیخ کرسکتاہے۔مسلمانوں کے اجناع کے سائے ایبا سوال اُٹھانا فیرضروری ہے۔تا ہم میں اس کواس وجہ سے ضروری خیال کرتا ہوں کیونکہ کولبیا بوندوری سے شائع مونے والی کتاب "مسلمانوں کے معاثی تظریا سے" ( گذان تعيورين إف تنائس ) يس ايك يور في فناد ف ايك تهايت فلوتي يداكر فوالا بيان ديا ب-اس كتاب كا مصنف كس سندكا حوال دين اخير كبنا ب كري حنبلي اورمعزلي مستفين كرمطا بق اجهاع قر إن كانات موسكتاب - المبيم اسلام کے نتبی ادب میں اس دعویٰ کا کوئی معمولی جوازیمی موجود نیس یخبر اسلام منطقه کا کوئی قول بھی ایسانیس کر سكما \_ جمعے بول نظر آنا ہے كەمصنف تائ كے التلاسے كراه اواب جوجارے ابتدائى دور كے فقها كى تحريرول يىل موجودے اورجس كى طرف امام شاطبى نے الى كتاب "الموافقات" جارتمبر اس ١٥ پر اشاره كيا ہے۔جب بيانظ اجماع سحاب كم مباحث مح والے سے استعال موكاتو اس كامغيوم قر آن محكى كانون كے اطلاق ش إوسيج يا تحدید ہوگا: اس ہے کسی قانون کی تنہیج یا اس ہے کسی دوسرے قانون ہے تیدیل کرنے کا اختیار مرازیس ہوگا۔اس توسیج وتحدید کے مل کے لئے بھی بینروری ہے، جیسا کہ ایک شائعی تعبید آ می جس کا انقال ساتویں صدی کے وسط ش ہواتھا اورجس کا کام حال ہی ش معرے شائع ہواہے ۔ نے میں تلا ہے کہ محابہ جواز کے طور پر کوئی شرعی تھم

اب فرض کریں کہ صحابہ کرائے کی تھے کے یا دے شل کوئی حقد فیصلہ کر لیے چی اف مزید سوال یہ پیدا ہوگا کیا آئے اور اس سلسلے بیس مختلف والی تسلیل اس فیصلے کی پابٹر جیں۔ امام حوکائی نے اس فیصلے پر بی تضمیل ہے کہ اس سلسلے بیس مختلف مکا تب فکر کے علماء کے خیالات کے حوالے ویے چیں۔ میں میر اخیال ہے کہ اس سلسلے بیس مختلف ادار میں تالونی فوجیت کے فیصلے کے مابین اخیاز کیا جانا مردوری ہے۔ جہاں تک اول الذکر کا تعلق ہے مثال کے طور پر جب یہ سوال افحا کہ کیا دو چھوٹی سورتیں جنہیں معو و تین کہا جانا ہے ایس قرآن کا حصد بیس یا دیش و محابہ کرام نے حضلہ کہ ایس مورز آلا کر معالم کے باہر بیس نازی بات ہے کہ مرف محابہ ہی اس بوزیش میں مورز الذکر معالم میں مشامر فرق بھیر وقتر کا کا ہے۔ معروف کرفی کی مسلم میں میں امام واقعہ کو جان کیس مورز الذکر معالم میں مشامر فرق کہتے ہیں کہ محابہ کرام کی است کے مدر بیس کے بارک میں بیس کے کہا کہ اس معاملات میں بایر بیس میں امام کرفی کہتے ہیں کہ محابہ کرام کی مسلم میں معاملات میں جو قبال کی سات کے بایر بیس بیں بیس میں مورز الذکر معالم میں معاملات میں بیس کی جو سکتے ہیں محابہ کرام کی معاملات میں بایر دیس میں بیس میں مورز الذکر معالم میں معاملات میں بیس کے کہا کہ موسکتے ہیں محاب کرام کی معاملات میں بیس کی بیر دیس میں بیس میں بیس کی بیر دیس کے بیر دیس بیس کے بیر دیس میں بیس میں بیس میں بیس مورز میں بیس میں بیس

جدید مسلم اسمی کی الونی کارکردگی کے بارے شن ایک اور سوال بھی ہوچھا جا سکتا ہے۔ کم از کم موجودہ صورت حال شن آسیل کے ذیارہ کر میں استان کے بارے شارہ ناسب علم نہیں رکھتے ۔ ایسی آسیل حال شن آسیل کے ذیارے شارہ ناسب علم نہیں رکھتے ۔ ایسی آسیل اللہ کا لون کی تجییر شن ہونے والی ان فلطیوں کے اسکا ناست کا لون کی تجییر شن ہونے والی ان فلطیوں کے اسکا ناست کو جم کس طرح فرق ایک ایک کمیٹی کے لیے مجانش کو جم کس طرح فرق ایک ایک کمیٹی کے لیے مجانش کی تاب میں موروز نیا کے ایک کمیٹی کے لیے مجانش کو جنہیں اموروز نیا کے بارے شن میں مناسب علم ہواور جنہیں آسین سازی کی تالونی سرگر میوں کی گر انی کا حق صال تھا۔ میری دائے میں میڈ طرنا ک انتظامات عالبا ہمیان کے نظریہ تا نون کے حوالے سے ناگز ہر تھے۔ اس مناسب کے مطابق با دشاہ مملکت کا محض رکھوالا ہے جس کا وارث ورحیقت امام عاشب ہے سالما ما شب کے مطابق با دشاہ مملکت کا محض رکھوالا ہے جس کا وارث ورحیقت امام عاشب ہے سالما ما شب کے مطابق بارے آب کے مطابق بارے آب کے مطابق کی عدم موجودگی شن علاء کیا می نیایت کے وجوے دار کے تکر ہو سکتے ہیں۔ اگر چدش سے جانے شاکام ہوں کہ امامت کے سلط کی عدم موجودگی شن علاء کیا می نیایت کے وجوے دار کے تکر ہو سکتے ہیں۔ تا ہم

ار اندول کا نظریہ قانون کی بھی ہو، یہ انتظام پر اخطرنا کے ہے۔ تاہم اگری مما لک بھی بیطرین اپنانے کی کوشش کریں آؤید انتظام عادفی ہونا چاہیے۔ علی مسلم طل قانون ساز کے طاقتور حصی دیشیت سے قانون سے متعلقہ سوالات پر آزادان بھٹ مددگار اور رہنما ہو سکتے ہیں۔ ظلیوں سے یا کے تجبیر ات کے امکانات کی واحد صورت یہ ہے کہ مسلمان مما لک موجود و تعلیم قانون کے قطام کو بہتر ہا گئیں۔ اس میں وسعت پیدا کریں اور اس کوجد یہ قلیفہ تالون کے کہا میں کے قطام کو بہتر ہا گئیں۔ اس میں وسعت پیدا کریں اور اس کوجد یہ قلیفہ تالون کے گیا میں جودو ہوں ایستار کھا جائے۔

#### ر-قباس

نقدى چوسى بنيا وقياس ب ينين الون سازى ش ماعلول كى بنياديراستدلال اسلام معنود مما لك شل موجود مخلف عمر انی اورزری حالات کے تایش انظر امام ابو صنیف کے محتب انگرنے بیدد بکھا کہ عمومی طور مرحد بیوں کے سر ماب ش جوظائر ریکا را ہوئے ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں یا ان سے مناسب رہنمائی میسر دین آو ان کے سامنے سرف کی بتباول راه تنی که و متغلی یا تمتیلی استدلال کو ای تعبیر است میں استعمال کریں ۔ تا ہم ارسطوی منطق کا اطلاق ، اگر جیراق یں نے حالات کے وائر نظر باکر برمعلوم ہوتا تھا ، کا نونی ارتقا کے اینڈائی دوریس نہا بہت نقصال وہ موسکتا تھا۔زئر گی ے = در = کردارکوایے کے برر صحقوانین کے تحت بیس لایا جاسکتا جوبعش عموی تصورات سے منطقی طور بر انفر ان كے كيے مول -اكرہم ارسطوى منطق كے حوالے سے ديكھين أو زيركى داخلى طور يرحركت يذير مول كى بجائے خالصتاً ايك ساوه ميكا عكيت وكماني وي كي البنوا امام الوحنيف يحتب فقد في زعر كي كي تخليقي إزادي اور آزاوان روش كونظر ائداز كرديا جس كى اساس بيةُ ميدهجي كه خالصة استدلال كي بنيا ويرمنطقي طورير ايك جامع اورتكمل قالوني قلام وشع كيا جائے۔ تا ہم عجاز کے فتہانے اپنی ملی فطانت کی بنیا دیر جو اٹیس تلی طور پر ووقعت ہوئی تھی عراق کے فتہا کی مدری مود کافیول اور غیره آنتی معاطول برتخیلاتی عبارست آ رائی کی و چنیت کے خلاف زیر دست صدائے احتجاج بلندگی جن کے بارے ش = درست طور پر بھیتے تھے کہ بول ایسے اسلامی قوائین من جا کیں گے جو بے روئ میکا تھیت سے عبارت ہوں مے۔ مجمع تقیدی مباحث اولین دور کے فقیائے اسلام کوقیا س کی تعریف متعین کرنے اور اس کی صدود شرائط اورصحت کے تقیدی مباحث کی طرف لے کئے۔ میں گرچہ ایندائی طور پر قیاس کا طریق کارمحہد کی واتی رائے

( اینتها و ) کانل دوسرالا م تفاهه علی محر بالآخر میداسلای قانون کے لیے ذیر کی اور حرکت کا باعث بن گیا۔ امام ابوطنیف ے أصول قباس بطور ماخذ "فا نون ير امام ما لك اورامام شائعي كى تخت تقيدكى موح والعدى نسبت خيال اور شوس كى نسبت مجرو کاطرف، ویانی رتجان کے قلاف مور سام مزاحت ہے۔وحقیقت مینطق انتخر ای اورمنطق استقر انی ے مامیوں کے درمیان قانونی محضن کے طریق کاری بحث ہے۔ عراقی فقیابنیا دی طور برنظر مے اور تصور کی دوامیت برزوروسية تع جبكه الل تجازاس كوز ماني يبلوبرنيا وه زوروسية تنصابا بهم موخر الذكر خوداسينه نظانظري اجيت س نا ؟ شنارے اور تجازی تا نونی روایت کی طرف ان کی جیلی جانید اری نے ان کی بھیرت کوان تظامر تک محدود کردیا جو وراسل پیغیر اسلام الله اوران کے اسحاب کے بال رونما ہوئے تھے۔اس ش کوئی شریش کدو اٹھوں کی اہمیت سے ؟ كاه عيد كرساتهاى انبول في است دواميت كالرف في العجانا جا إلورانيول في فوس معطالع كابنيا ويرقياس ے شاید ہی بھی کام لیا۔ امام ابو منیف اور ان کے کتب فقد مر ان کی تقید نے شوس کی اجیت بحال کردی، اور ایول = ا الونی اُ صونوں کی جیر کے دور ان زعر کی کے توج اور اس کی عقیقی حرکت کے مشابد سے کی ضرور مدد کوسائے لائے ۔ چنانجدامام الوصليف كمنب نقد في ان اختلافي مباحث كواين اعرسموت موع بعي خودكواين بنياوي أصولول بن ممل طور ہے? ز اور کھا اور یکسی بھی دوسرے مسلم فقبی کتب کے مقابلے میں جرشم کے حالات سے عہدہ ہے؟ مونے کے ليے زياده كليتى توت كا حال ب يكراني ى كتب فقدى روح كريكس معر حاضر كے حتى فقهانے اسينوانى يا ان کے نوراُبعد کے نقتہا ( غالبًا مراد امام ابو بیسٹ اورامام جمر میں ) کی تعبیر است ونشر بھاستہ کو ای طرح ووامی تصور کرلیا جس المرح امام ابوطنیفہ کے او کین فقادوں (مراد امام ما لک اور امام شائعی )نے شوس معاملات کے یا رہے میں دیتے ميخ اين نيسلول وكلتى اوردوامي بناليا تقارا أرشح طور يرسمهما اورنا فذكياجا يخوحنى منتب فقد كابد بنيا دى أصول يعن قیاس جے شائع نے درست طور پر اینتہادی کا دوسر تام کہاہے قر آئی تعلیمات کی صدود کے اعراد مل طور پر آزاد ہے ۔اوربطوراً صول اس کی اہمیت اس حقیقت ہے عیاں ہے کہ متعد دفقیا کے بزو کیے جیسا کہ حعرت امام قاضی شو کانی ہمیں بناتے میں خود حضور ہی اکرم ایک کی حیات مبارکہ شن بھی اس کی اجازت تھی۔ اس کے اوروازے کا مقفل ہونامحض ایک انسان ہے جو یکھنو اسلام میں فقہی اگر کے ایک مخصوص قالب میں ڈھمل جانے اور پھھ اس انگری کا بلی ہوجائے کے سبب کھڑ آگیا جو خاص طور مردوحانی زوال مےدورش متاز تظرین کو بتوں شاتھ بل كرديتى ہے۔

اگر بعد کے پھے سلم فقہانے اس انسان طرازی کو یاتی رکھا ہے فوج بد اسلام اس یاست کا یا بند کی اس وگا کہ وہ اپنی واق اور عقلی خود عماری سے رضا کاران طور پر دست بردار ہوجائے۔ آٹھویں صدی ہجری ش امام زر کئی نے اس بات کا درست طور پر مشاہدہ کیا تھا:

اگراس السان طرازی کو با تی رکھے والوں کا یہ مطلب ہے کہ حققت نے کونیا وہ ہوئیں تھیں جبکہ متاخرین کی راہ شن زیادہ مشکلات این او میشن ایک لائینی بات ہے کیونکہ بید کھنے کے لیے بیکھ نیا دہ مشل کی ضرورت دین کہ متفقین فقہا کی نسبت متاخرین فقہا کا کام کوئل زیادہ آسان ہے۔ کیونکہ شنی طور پر قر آن کی تقامیر اورا وادیث کے جموے مرتب ہو کھے ایس اور اس قدر کائل گئے ایس کہ آج کے جمجد کے سامنے تعبیر وائٹر آن کے لیے ضرورت سے کہیں زیادہ مواد

مجھے یفنین ہے کہ میخفری بحث آب براس وات کووائے کرنے کے لیے کافی ہے کہ ند ہمارے نظام کے بنیاوی اُصونوں ش اور نہاں اس کے واحد نے ش کوئی ایس جیزے جو ہمارے موجودہ رویے کے لیے سی تشم کا جواز مہیا كريمك - كبر عاكراورنا زه تجرب سياس موكر دنيائ اسلام كوجر احد منداندائد ازش اسيخ عين نظر تفكيل جديد كا كام كرنا جا بي-تا بم تفكيل جديد كا زعركى كموجوده حالات عدمطا بقت وموالفت كعلاوه ايك بهت زياده سجيد وتر پيلوچى ہے۔ بورني جل عظيم (اول)جوائے جلوش تركى كى بيد ارى لائى ہے ميے ايے فرانسيس مصنف نے حال ہی میں دنیائے اسلام میں استحام کے مضر کانام دیا ہے اوروہ نیا معافی تجربہ جوسلم ایشیا کے مسائے میں مور باہے اسلام ک منزل اور اس کی باطنی معتوبیت کو آجا کر کرتے موسے دکھائی دیتے ہیں۔انسا نبیت کو آ ج تین چیزوں کی ضرورت ہے: کا خامت کی روحانی تعبیر مخروکا روحانی انتظامی اور ایسے عالمکیر لوحیت کے بنیا وی اً صول جوروحانی بنیا دول بر انسانی سائ کی نشونماش رہتما ہوں۔اس ش شک نیس کہ جدید بورب نے ان تطوط بر عینین فظام تھکیل وے رکھ جیں گرتج بدینا تا ہے کہ مثل تھن پر اساس رکھے وہل صدافت اس قابل تیں ہوتی کہ وہ اس زئد ولکن کی آگ کو بحر کا سے جوانسان کواس کے ذاتی الہام سے حاصل ہو تکتی ہے۔ بھی وجہ ہے کہ خالص فکر نے انسان کو بہت کم مناثر کیا ہے جبکہ ذہب نے انسانوں کو جیشہ بلندی کی طرف اٹھایا ہے اور تمام ساجوں کوبدل کر ر کا دیا ہے۔ بورپ کی مثالیت پہندی اس کے لئے میں تھی ڈی وضرفیس من سکی جس کے منتیج ش ان کی بگڑی ہوئی

خود فرضی ایک دوسرے کور واشت شکر نے والی ان جمیعہ تیوں کی شکل شی اینا اظہاد کردی ہے جن کامقصد وحیدا میر
کے مفاد کے لیے فریب کا استحصال ہے ۔ این کی بھیا دیر ایسے تھی تصورت دکھتا ہے جوزعد گی کی گر انہوں شی کا دفر ما
دکاوٹ ہے۔ اس کے دیکس ایک معلمان وی کی بنیا دیر ایسے تھی تصورت دکھتا ہے جوزعد گی کی گر انہوں شی کا دفر ما
جیں اور اپنی بظا ہر فار جیت کو وافلیت شیدل سکتے جیں ۔ اس کے لیے زعد گی کی دو حاتی اساس ایمان کا معا ملہ ہے
جس کی فاطر ایک نہایت کم علم انسان بھی اپنی جان تک تر یان کر سکتا ہے۔ اسلام کے اس بنیا دک نظر یہ کی دو سے کہ
اب مزید کی فاطر ایک نہایت کم علم انسان بھی اپنی جان تک تر یان کر سکتا ہے۔ اسلام کے اس بنیا دک نظر یہ کی دو سے کہ
جس کی فاطر ایک نیا ہو گئی تھیں دی جس میں دو حاتی احتیا کی سب نیا دی نظر سے کہ اپنی اس حالت
جا ہے۔ تر ون او الی کے مسلمان جنوں نے قبل اسلام کے ایشیا کی دو حاتی غلامی سے نجامت حاصل کی تھی اس حالت
میں جس کی تھیلا سے تا حال ہم پر بوری طرح واضح نہیں جی لیے دو حاتی جردیت کا قیام۔

کریں جس کی تھیلا سے تا حال ہم پر بوری طرح واضح نہیں جیں بھی دو حاتی جردیت کا قیام۔

## كيلدب كاامكان ٢

"برزمانے اور تمام ممالک کے ذہی تج میں کے ماہرین کی شہادت بدے کہمارے عموقی شعورے بالکل وابست ایک ایسا شعور بھی ہے جس بیس بین کی شہادت بدے کہمارے عموقی شعور اور علم المروز وابست ایک ایسا شعور بھی ہے جس بیس بین کی مساومیتیں جی ۔ اگر اس تم کے حیات بخش شعور اور علم المروز مج ہے کے امکان کا سوال بطور ایک اعلیٰ تج ہے کے بالکل جائز ہو جائے گا اور وہ ہماری جمیدہ توجہ کام کزین سے گا۔"

اقبال

وسے معنوں سی باحد کریں تو نہ ہی ذیر کی گھنیم عین ادوار میں ہوسکتی ہے۔ ان کواعتقاد، فکر اور کشف کے دور گردانا جا سکتا ہے۔ پہلے دور (اعتقاد) میں نہ ہی زیر گی ایک فلم کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے، جس کی قبیل ایک فردا ایک بوری ہنا ہت ، اس کے حتی میں اور معا کی حقال تنہیم کے نیز بھی ایک فیرسٹر وظ میم کے طور پر کرتی ہے۔ بیدویہ مکن ہے کہ کی قوم کی ساتی اور سیاس تاریخ میں ہوئے ایک فیرسٹر وظ می کے طور پر کرتی ہے۔ بیدویہ مکن ہے کہ کی قوم کی ساتی اور سیاس تاریخ میں ہوئے کا جب من جائے ، گر جہاں تک کی فرو کی باختی نئو وفراء ارتقاء اور وسعت کا تعلق ہے اس میں بیدوئی ہیں تین رکھتا کی قطام کی کمل اطاحت کے بعد وہ دور آتا ہے جب اس فلام اور اس کے تھی مر چھے سے کوئی بات عقی طور پر کھی میں آتی ہے۔ اس دور میں ذری آتا ہے جب اس فلام اور اس کے تھی مر چھے سے کوئی بات عقی طور پر کھی میں آتی ہے۔ اس دور میں فردین کی مابعد الجام ہے جس اپنی بنیا دیوائی کی اس میں میں کا کان مات کے بارے میں

اکے مربوط نظانظر۔ تیسرے دور ش مابعہ الطیعیات کی جگہ نفسیات لے لی ہے۔ بور قد تبی زعد گی ش سامنگ پر ورش یاتی ہے کہ وہ حقیقت مطلقہ سے براہ راست شاد کام ہو۔ بیاں آگر فد ہب، زعد گی اور قوت کے ذاتی سطح پر افزا ہب کا معاملہ بن جاتا ہے جس سے فرو کی خود اپنی ایک آزاد شخصیت کھرتی ہے ۔ قانون کے شکھوں سے انتخاری حاصل کرنے کی فرض سے فیل بلک قانون کی اساس خود اپنے شعود کی گہرائیوں شل تلاش کرنے کی بنا پر بہیسا کہ ایک معلمان صوتی کا قول ہے کہ قرآن یا کہ اس وقت تک جھتا ممکن تیس جب تک کہ وہ ایمان لانے والے پر اس طرح بازل شاہ وجس الحرج کی ایک کو اس وقت تک جھتا ممکن تیس جب تک کہ وہ ایمان لانے والے پر اس طرح بازل شاہ وجس الحرج کے کہ وہ ایمان لانے والے پر اس طرح بازل شاہ وجس الحرج کی ایک کو اس وقت تک جھتا ممکن تیس جب تک کہ وہ ایمان لانے والے پر اس طرح بازل شاہ وجس الحرج کی ایک کے اس ہوا تھا ہے!

مابعد الطبیعیات كا امكان ہے؟ محلی نے اس وال كا جواب نئی ش دیا تھا۔ اس کے دلائل كا اطلاق ان تھا كن برجى اتنا ان مورز ہے جو خصوص طور پر فد بہب كى دلئيس كے تھا كن جيں۔ اس كے مطابق موجودات جواس كوهم كا روپ دھارنے كے لئے بجو صورى شرائلالاتى طور پر بورى كرنى جا جيں۔ شئے بذات ایک تحدیدی تصور ہے۔ اس كا دفلینہ صرف ایک تقدیدی تصور ہے۔ اس كا دفلینہ صرف ایک تقدیدی تصور ہے۔ اس كا دفلینہ صرف ایک تقرید كرنے ہے كے حدودت باجر ہے اور مرف ایک تقرید كرنے ہے كا حدودت باجر ہے اور مدن ایک تقرید كرنے كا دراك تين كرا جا اس كے وجود كا حقل ادراك تين كیا جا سكتا كا نت كار تظريد آسانی كرما تھ تول كرنا حمل تين بينا بت كيا جا

سكتا ب كرسائنس كريخ انكشافات مح في تظرء كانت كي سوي مح على الرغم عظى بنيادون برالهيات كاليك نظام استواركرنامكن ب\_مثلاب كماده افي اليت في روين كاستنبدليرول يعن نورى اموان سعمارت ب، كاكنات محض فکر کا ایک عمل ہے ، زمان ومکان متابق جیں اور جیزن برگ کا فطرت کے غیر متعین مونے کا اُصول سے عمر ہمارے موجودہ مقاصد کے لئے منروری ٹیک کہم اس نظر پر تنسیل ہے دوشی ڈاٹیں۔شئے بذلتہ کا جہال تک معاملہ ے کو عقل محض اس تک رسائی میں رکھتی کے تک وہ تر ہے کی صدودے ماجرے ، کا نث کامونف مرف اس مورت اس تا الل آبول مو گا جب ہم بدفرض كرليس كرتمام تجربات سوائے معمول كے تجرب كے نامكن بيں۔ چنانجدواحد سوال جو سائے آئے گاو وید ہے کدکیا تجرب کی معمول کی سطح یر بی علم کاحصول ممکن ہے؟ کانٹ کے شئے بذات ، اور شے جیسی کے جسیل نظر آتی ہے کے وارے ش کانٹ کے نظائظر ش ای مابعد اعلیٰ جیات کے امکان کے وارے ش اشعنے والے سوال کی سیج لومیت پیشیده ہے۔ تراس وقت کیامبورت حال ہو گئ جب معا ملساس کے الث ہوجیہا کہ کانٹ نے بھے ر کھا ہے ۔ سپین کے تنظیم مسلم صوفی قلسفی محی الدین ائن عربی کا قول بلیغ ہے کہ بغد اجھسوس ومشہو واور کا کناست استفول ہے ایک دوسر اسلم صوفی مفکر اور شاعر عراقی فلام إے مکال اور فلام إے زمان کی کورت پر اسر ارکرتا ہے اور خود طند اے اسپنے زمان اور مکان کی بات کرتا ہے۔ جم بوں بھی موسکتا ہے کہ جسے ہم خار تی دنیا کہتے ہیں محض ہمار ک عقل کی افرید و اورانسانی تجرب کے تن دوسرے مدارج بھی اول جوز مان و مکان کے دوسرے تظامول نے کس اوراعداز شراتر تبيب دے رکے موں \_ ايسے مدارئ جن ش تصور اور تجويد ايدا كروار اوائدكرتے مول جيما ك ہمارے معمول کے تجربے میں ہوتا ہے۔ تا ہم کہا جا سکتا ہے کہ تجر بے کاوہ وردیہ جس میں تصورات کا عمل وقل تین ہوتا كلى الداز معظم كى بنيا ونيس بن سكما كيونكه محض تصورات على تجريب كوساتى اورعمر اني تنهيم وسية بيل-حقيقت تك رسائی کا انسان کا دعوی جس کی اساس مرجی تجرمے مربے وہ لازی طور مر افخر اوی اور ما تا بل ابلاغ رہے گا۔اس اعتر اض ٹس کی قوت ہے جشر طبکہ اس سے سر اور یہ وکی مونی تھل طور پر رواتی طریقوں، روبوں اور تو تعات کے تا ایج ہے۔ قد امت پیندی ندہب میں بھی ولی تا ہو کی اس جیسی انسانی سرگرمیوں کے دوسر ہے شعبوں میں ۔ یہ خودی کی تحلیقی آزادی کو بر باد کر دیتی ہے اور تا زورو حانی کوششوں محدروازوں کو مفعل کردیتی ہے۔سب سے بروی وجہ یمی ہے کہ ہمارے عبد وسطی محصوفیاء کے اعداز اب قدیم سیائی کو دریا نت کرنے میں کارگر تابت نیس ہو سکتے۔ تاہم

ند ہی تجربے کے نا قائل ایواغ ہونے کا مطلب میٹن کے قابی آدی کی جی تھوعیت اور بے کارے۔ یقیناً فرہی تجربے کے تا تائل ایلاغ مونے سے خودی کی حتی نوعیت کے یارے ش پیش سراغ ماتا ہے۔ روزمر و مے عمر انی معاملات ش ہم عملاً کویا تنہا ہوتے ہیں۔ہم دوسرے انسا نول کی افر ادیت کے تن مک دسائی کرنے کی کوشش میں کرتے۔ ہم آئیں محض وطائف کے طور پر لیتے ہیں اوران کی شاخت کے ان پیلوول کے حوالے سے ہی ان تک تیجیے ہیں جن سے ہم ان سے محض تصور اتی سطح پر معاملہ کر سکتے ہیں۔ قد ہی زندگی کی انتہا ہے ہے کہ ہم فر دکو ایک السی خود ک کے طور بروریا نت کریں جواس کی تصوراتی سطح بر قائل بیان موزمرہ کی عادی فردیت سے کیس زیادہ گہری ہو۔ دحقیقی ذ ات' ' سے تعلق کی بنا پر خودی اپلی اففر ادبیت ، اپنی مابعد التصحیاتی حیثیت کودر یا شت کرتی ہے اور اسے احساس موتا ہے کہاس مرتبے اور حیثیت میں زیا وہ بلند مقامات کے حصول کے امکانات کیا جیں۔ تعلیک طور پر بول کہیں سے کہ تجربه جواس انكشاف كي طرف لے جاتا ہے وہ اس مقلى حقيقت كونسوراتي سطح برمنظم بن كرتاء بدايك بين حقيقت ہے، ایک رویہ ہے جواس اطنی حیاتیاتی تبدیلی کے باحث پیداموتا ہے جو منطقی صدود کی تردنت شل دیس اسکتی۔وہبذات خودایک نی دنیاتفکیل کرنے والے یا دنیا کو بلا دینے والے عمل میں خودکومتفکل کرتا ہے اور محض ای صورت میں اس لا زمانی تجرب کے محقولا معد حرکت زمال شل خود کوجذب کر لیتے میں اور تا رہے ان کے مشا ہدے پر مجبور ہوجاتی ہے۔ بول أنظراً تا ہے کہ "حقیات" کے تصورات کے ذریعے ہے پہنچنا کوئی بالک بجیر والمریق کا رکن ہے۔سائنس کواس ے کوئی سروکارٹیں کہاس کے برتی خینے (البکڑون) کوئی عقیقی شے میں ایس نیس نٹانا مدیا اشارات محض ایک روابت بھی موسکتے ہیں مرف ذہب ہی جولازی طور پر ایک طریق زعر کی ہے حقیقت تک وَفِینے کا بجیر والدازے ۔ ایک اعلی تجرب کی حیثیت سے وہ جاری فلسفیا شائبیات کے تصورات کی صحت کا ضامن ہے یا کم از کم وہ جسیں خالص عقلی طریق کار کے بارے میں شک وہے میں ڈال ویتا ہے جس سے وہ تصورات تفکیل یاتے ہیں۔ سائنس مابعد الطبيعيات كوكمل طور برنظراتداز كرسكتي بيالاستظ كالغاظش استشاعرى كى ايك صائب شكل يانيش كالفاظ یں اسے بالغوں کا ایک ایسا کھیل قر اردے کتی ہے جے کھیلنے کا انٹیس من بینچنا ہے۔ لیکٹر ایک ماہر مذہب، جو ان اشياء كانزتيب وتفكيل شن اسينه واتى مرتبه كى تلاش شن مركر وان وجناب تاكدا في كوششول كاحتى مقصد حاصل كر ے، اس بات ہر قناعت نہیں کرسکتا کے جس کوسائنس ایک وروغ ناگز ہر کہدد سے ایکن جیسا کہ سے تعبیر کردے۔

جہاں تک حقیقت کی نظرت مطاقتہ کا تعلق ہے سائنس کواچی ہم شل کھی ہی واوپر فیٹس نگانا پڑتا کیکن جہاں تک مذہب کا تعلق ہے خودی کاء ایک ایسے مرکز کی حیثیت سے جس کا کام ذاتی طور پر زعر کی اور تجربے میں تصرف کرنا ہے ، سارا مستقبل می خطرے میں ہے جاتا ہے۔ کروادکو، جو کہ صاحب کرواد کی قسمت کے فیعلے پر مشتل ہے، وہم والتباس پر منحصرتین تفہرایا جاسکا۔ایک غلط تصور تنہیم کوغلط راہ پر لے جاسکتا ہے گر ایک غلط کام پورے انسان کو پہنتیوں میں گرا ويتاب اور ما لاخرانساني خووي كم بور الم ما في كوتيا وكرسكاب- ايك خيال محض انساني زير كي كوجز وي طور برمتار كرتاب يمرعمل كأتعكق حركى طور يرحقيقت مطاقدت بوراس سه عام طور يرحقيقت كى طرف ايك بورب انسان کا ایک مسلسل روید ظاہر ہوتا ہے۔ بلاشیکل بیتی نفسیاتی اور مضویاتی انعال می کنٹرول رکھتے ہوئے خودی کی تغییر کر کے اس کا حقیقت مطلقہ کے ساتھ تو ری طور پر رہا ہدا کرناء اپنی صورت اور ما ہیت کے احتیا رہے افخر ادی ہوتا ہے ملکہ اسے لازی طور پر انفر ادی ہونا جائے ۔ تا ہم اس کے تدریخصوصیت موجود ہے کہ دوسروں کو اسینے ساتھ شر بیک کر ے اوروہ اس الرح کہ دوسرے بھی اس عمل کوکرنا شروح کردیں ناک دواسے طور پر دریا انت کرسیس کہوہ حقیات تک رسائی حاصل کرنے ش کس قدرموٹر ہے۔ جرزمانے سے اور تمام مما لک سے فرای تجربے سے ماہرین کی شہا وست ہے ے کہ ہمارے عمومی شعور سے بالکل وابستد ایک ایساشعور میں ہے جس میں یو ی صلاحیتیں اورامکا است بیں۔آگر اس الشم کے حیامت بنش شعور اور علم افر وزتجر بے کے امکانات کو کھول ویں تو فدیب کے امکان کا سوال بطور ایک اعلیٰ تجرب کے الک جائز موجائے گا اوروہ بماری نجید واوج کامرکز من سے گا۔

السوال کے جوازے بے کر جی بھاہم وجوہ ہیں کے بدید افات کا ان کے کا ال وجودہ لیے پر یہ سوال کیوں افعایا گیا ہے۔ بیلی باست اس وال کی سائنسی فوج میں ہے۔ بول نظر آتا ہے کہ جر فقانت کے دنیا کے بارے شاہر اس اللہ مست فوج میں ہے۔ بول نظر آتا ہے کہ جر فقانت کے دنیا کے بارے شاہر اس کی ایک نظر تیت کی جر صورت کی سورت کے ساتھ ساتھ اس کی ایک نظر تی صورت کی جو جو وجوہ تی ہے۔ ہوا ہے یاس یہ سخر کا ایک تصور جو جر بہت ہے، ایوانی صورت یا الاخر ایک طرح کی جو جر بہت بر بی جو جر بہت کی تعدور بالک منظر دے۔ اس جو جر بہت کا تصور بالک منظر دے۔ اس جو جر بہت کا تصور بالک منظر دے۔ اس کا تیجر العقول ریا ضیاتی پہلوجس نے کا نتات کو ایک معمود تقرق مساوات بنا دیا ہے اور اس کی طبیعیات جس نے اپنا ایک طریق کا راستعمال کرتے ہوئے تو وقود اپنے تی معبد کے پرائے شداؤں کو یاد کرکے دکا دیا ہے تیس اس سوال

تک لے آئے ہیں کہ کیا علمت و معلول کی اسر فطرت ہی تمام تر تھائی ہے؟ کیا حقیقت مطلقہ ہمارے شعور پر کی اور طرف سے بھی حملہ آور نہیں ہوتی ؟ کیا تجیر فطرت کا طالعی عقلی منہائ ہی واحد منہائ ہے۔ پر وفیسر اؤنکلن کہناہے کہ ہمیں تنایم ہے کہ نطبح ہات کے حقائق اپنی بنیا دی ماہیت شل حقیقت کے حقی ہی دو کی پیلو ہو سکتے ہیں: ہم اس کے دوسرے پہلو سے ہمار العلق طبح ہات والے دوسرے پہلو سے ہمار العلق طبح ہات والے صحصے سے کم ہے۔ محسوسا سے مقاصد اور اللہ او تھی ہما و ساتھ ہیں ای المرب جس مطرب کہ محسوسا سے مقاصد اور اللہ او تھی ہمارے شعور کو بناتے ہیں ای طرب جس طرب کہ محسوسا تھی مقاصد اور اللہ او تھی ہمارے شعور کو بناتے ہیں ای طرب جس میں اور اکا مت کی راہ پر چھتے ہیں اور وہ اس جبیر وئی دنیا کی جانب ہماری رہنمائی کرتے ہیں جس میں اور اکا مت کی راہ پر چھتے ہیں اور وہ کا تی جانب ہماری رہنمائی کرتے ہیں جس میں اور اکا مت کی راہ پر چھتے ہیں اور وہ گئیں دکھی ہو وی کرتے ہیں اور ایکی موتا ہے کہ وہ ذیا ان و

ووسرے یہ کہ جیس اس سوال کی تخلیم عملی اجمیت پر خور کرنا جا ہے۔ دور جدید کا انسان تھیدی فلسفوں اور سائنسی اختصاص کی بنا پر ایک جیب جس کی اذبت کا شکار ہے۔ اس کی فطر تیت نے است نظرت کی قولوں پر بے مثال کشرول مطا کیا ہے ، گراس کے اپنے مستنفیل پر ایجان سے اسے محروم کردیا ہے۔ یہ کو درجیب ہے کہ ایک ہی تصور شکف مطا کیا ہے ، گراس کے اپنے مستنفیل پر ایجان سے اسے محروم کردیا ہے۔ یہ کو تقدر جیب ہے کہ ایک ہی تصور شکف الله بن کو تلف طریقوں سے مثاثر کرتا ہے۔ اسلام میں ارتفا کے نظر سے کی تفکیل وقد و بن نے مولانا جلال الله بن دوی کی انسان کے حیا تیاتی مستنفیل کے با دے میں ذیر دست اسٹک میں واو لے اور جوش کوجتم دیا ہوگی جی مہذب مسلمان جذب وجوش میں آئے بغیر ان اشعار کوجیس پڑھ سکا۔

زشن ش بهده بنجاس کی تبون ش ش کچے دھامند (سونا) اور پھرون کی دنیاش زعر گی کرنا تھا پھر ش نورج بنورج پھونوں کی سکر اہٹ ش طاہر ہوا پھر ش جنگلی جا نوروں اور آوارہ وقت کے ساتھ اڑ اپھرا زشن ش بن اختاش اور سمندروں کے دوش پر چلا

ہر یا راکیے نی زعدگی سے شاد کام موا

تحتى بإرذوبإ اورائفرا

رینگا اور بھا گا

میرے جواب کے تمام بھید کھل دیے

کیونگرشکل وصورت نے آئیس دیا تی بنا دیا

اور اب ۔۔۔۔ایک اشان

اور میر کی منزل

دینے ہا ولوں اور چرخ نیلی قام سے پر ہے ہے

اس دنیا میں جہاں رہنے ہے اور دیموت

فرشنے کی شکل میں اور پاران سے بھی دور

لیل ونہار کی حد بند ایوں سے ماوراء

ويدنى تا ويدنى موت وحيات كي تيد سار زاد

جهال سب و محرب سب و محد جو مهلے و بکھاندستا

بالكل ايك اوراس كل شي سب م الاسار او اسب - على

دوسری طرف بورپ شن ای نظر سارفقا کی زیادہ منظم اور منتب تفکیل نے اس احتقا واجتم دیا ہے کہ اس نقط نظر کے

النے کوئی سائنسی بنیا دہش کہ انسانی زعر گی کی موجودہ جدر تک کونا کوئی شنستنبل کے اندر مزید کوئی اضافہ ہوگا۔ اس
طرح جدید انسان کے اندرجی ہوئی ماہوی نے خود کوسائنسی اصطلاحات کے پردے کے جیجے چمپالیا ہے۔ جرشن
قلسفی فریڈرک نیشے نے گرچہ میہ سوچا تھا کہ ارفقا کا تنظر میہ اس بینین کوجواز تھی دیتا کہ انسان کے آگے کوئی تھی جوش و
جا سکتا۔ لیکن اس سلسلے جس نیشے کی کوئی استحمالی حیثیہ تھی۔ انسان کے ستعمبل کے بارے جس اس کے جوش و
جا سکتا۔ لیکن اس سلسلے جس نیشے کی کوئی استحمالی حیثیہ تھی۔ انسان کے ستعمبل کے بارے جس اس کے جوش و
واو لے کا اظہار تکرار دوائی کوئی دوائی تکوین انسان کاوشت کردہ چائے دوام کے بارے جس شاہ سب سے نیا دہ
ماہوس کی تصور ہے ۔ تکرار دوائی کوئی دوائی تکوین کا تھی کے اور دیا سے سے دوائی کوئی دوائی تکوین کوئی دوائی تکوین کا تھی کے بارے جس میدوئی پر انا تصور ہے جو تکوین

لبذاجد يددوركا السال افي عقلى سركرمول كونائ سيكمل طوريهم وروون كاينار والني لحاظ سدروها نيت س

محروم زندگی گز ارر ہا ہے۔ فکریات مے میدان میں وہ خودائے آپ سے تعمادم میں جملا ہے اور معاشی اور سیاس ونیا شل وہ دوسروں سے کملے تصادم کاشکار ہے۔اتی ہے مہاراتا نبیت اور ذروسیم کی ہے پڑاہ بھوک اس کی ذات شل و وبعت شدیتام اعلی مرکان واقد ارکویتدرن مسل اور کیل دی ب-اورا سے سوائے زعر کی سے اکتاب مے اور یکھ وسینے سے قاصر ہے۔ موجود و حقائق شل کھوجانے کی وجہ سے وہ تمل طور پر خود اسے اعماق وجود سے کٹ گیا ہے۔ منظم ما ویت کے رقبے نے اس کی او تا تیوں کومفلوج کرویا ہے جس کے یا دے جس بکسلے نے بہلے ای مدے اور تاسف كااظهاركرويا تفايشرق شريعي صورت حال يحدكم نا كفته بنفس بير يحبدوسطى كاووسوفيانه اسلوب جس بيل ندہی زیرگی نے اپنا اعلیٰ ترین اظهار کیا تھا اورشرق وعرب دونوں جگہ اس نے خوب نشو ونمایا کی اب ممکی طور پر نا کام موچکا ہے۔اور شام اسلام اشرق ش اس سے جس قدر برباوی مونی مجل اوراس کی تظیر دیں ماتی ہوا اس کے کہ وہ عام آدی کی اطنی زیرگی کی قولوں کو چین کر کے اسے تاری کے دھارے شل ملی شرکت کے لئے جارکتا اس نے اسے جمونی رہا نبیت سکھائی ہے اور اسے جہالت اور روحانی غلامی پر قائع رہنے کی تعلیم وی ہے۔اس میں جبرانی کی کوئی واست دیس اگر جد بدتری معمر اور ایران کے مسلمان این کے لئے تو انائی کے سے سرچشوں کی اداش ش نی و فا دار بول کی مخلیق کریں جیسے حب الولنی اور قومیت جنہیں ملھے بیاری اور پاگل بن اور تفران و لقالت کے خلاف مضيوطاترين قوتيس كروان ب-المروحاني احياك اس خالص فراي الريق سه مايوس ووكرجو عجا بهار عدم واحد اور افكاركود معت دے كرزندگى اور توست كے از لى سر وستے سے ميں مر يوط كرنا ہے ۔ جدين مسلمان اپنے جذبے اور الكركو محدود کر کے تو انائی کے تا زوز رائع کے تقل او زنے کی امید ہر رہی اوا ہے۔ جدید لا دین سوشلزم جس کے اندرایک ئے قد ہب کا سارا ولولہ اور جوش موجود ہے ایک و تناخ تنظر رکھتا ہے تگر چونک و دانی فلسفیا نہ بنیا د دیگل کی با کمیں باز و ک سوچ پر رکھتا ہے وہ اس بنیا دہی کے خلاف عمل چیر اے <sup>جس</sup> نے اسے قومت اور متصدیت بخش ہے ۔ قو میت اور لا وین سوشكرم دونوں، كم ازكم انساني روائية كيموجود وصورت ش تشكيك اور ضي كانفسياتي قونوں سے أو انائي حاصل كرنے کے لئے مجبور ہیں جس سے انسان کی روح سرجما جاتی ہے اور تو انائی کے جھے ہوئے روحانی خز الول تک اس کی رسانی ممکن دیس رہتی ۔ شافے قرون وسکی مے متعوفات اسلوب شیشتارم بورندی لاوین سوشکرم اپنی بیاری سے مایوس انسا نیت کو محت بخش سکتا ہے۔ جدید ثقافت کی تاری ٹی میلو یقینا ایک مہت بڑے بحران کالحدے۔ حیاتیاتی احیا

آ ج كى دنياكى سب سے يوك ضرورت ب اور فرجب، جوكداتى اللي ترين صورت ش دنو ايك اعرها او عانى عقيد ه موتا ہے اورندر مبانیت اورند سم وروائ ، تھاجد بدائمان کواخلاقی طور پروہ ومدواری اٹھانے کے تایل بنا سکتا ہے جو جدید سائنس کی ترتی کے نتیج ش اس بران بڑی ہے اورانان کے اعمان کو بحال کر کے ایک ایک شخصیت کی تغییر كرسكا ب جيدوه وه وعد كربعد بهي ما تى ركه يحد انسان الى اصل اوراسيد منظل ايد ؟ غاز اورانجام كم ماريد من بلندالان ماسل كركين اس مان يرفق إن قد كائل موسك كاجوفيراناني مسابقت كاشكار في اوراس تهذیب پر جوز جی اورسیای اقد ار کے نتاز عات اور تصادم کے منتیج شرای دو حانی وحد منت کم کریک ہے۔ جیما کہٹل پہلے اشارہ کرچکا ہوں میں کردایا اٹائل انکار حقیقت ہے کہ فرجب ایک اقدام ہے جوافلاتی اقد ار مصطلق اصولوں کو اپنی گرفت میں لا کر شخصیت کی خودا پی قوتو ان کو حمد کرتا ہے۔ونیا کا تمام زہبی اوب جس ش ماہرین کے اسینے ذاتی تجربات کاریکا رؤیمی شاق ہے، اگر جدان کا اظہا دنفسیات کی الی الکری صوراؤل ش ہوا ہو جواب مردہ ہو چک ہے، اس اسر کی تا تیدیس چیش کیا جا سکتا ہے۔ یے بجر بات تھمل طور پر اس طرح نظری ہیں جس طرح كديمار يمعمول محتجر باستفظرى بين -اسكا ثبوت يهدكدان ش وقوف كي قدر مشترك موجود ب-اور جوچز اس سے بھی بہت زیادہ اہم ہے وہ ہے کہ وخودی کی قوتوں شرمر کریت پیدا کر کے مخصیت کی تعیر اور سے ہیں ۔ یہ تصور کہ یہ تجربے صبی خلل کا اظہار یا صوفیا نداور پُراسرار ہوتے ہیں اس سے ال تجربات محمعن یا قدر کا سوال مفریس مونا ۔آگر ورائے طبیعیا مند کوئی نظانظر موسکا ہے تو جسیں موری جرائے ۔۔ اس امکان کا بھی سامنا کرنا ج سيفتواه اس سے جمار امعمول كاطر زوندگى دورائداز ككريدل عى كيون شبائ \_ ع كافقاضا تو يكى ب كرايم اين موجوده ردّ بيه كوتبد مل كردي ١٠٠ بات منطق كونى قرق نش يرتا أكر مرتبي روّيه بنيا وى طور يركس طرح محضوياتي خلل کا نتیجہ و ۔ جارے فاکس وی سریس موسکا ہے گراس سے اٹکارٹیس کیا جاسکا کہ وہ اپنے عہد اس انگلتان کی ند ہی زندگی میں یا کیز گی کوفرو خ وسینے والی قوت تھا۔ اللہ معرب جھی کے یا رے میں بھی ای تئم کے مغروضات ا قائم كئة جائے ہيں۔ درست: محر اگر كوئى تخص ميصلاحيت وكلتاہے كدورتا ورج السانى كے بورے مل كى سست تبديل کر کے رکا در سے انو یہ نفسیاتی محقیق ور ایسر کا شاں مہت دلچے ہے گئتہ ہے کہ آپ سے ان تجربات کے بارے ش محقیق ہوجن کی بنایر انہوں نے غلاموں کو آتا بنا دیا اور نوع انسانی کی تمام تسلوں کے کردار اور عمل کونی صورت بخش

وی مینبراسلام الله کی طرف سے اٹھائی گئی ترک کے تیج میں اور نے والی اختلف طرح کی سرگرمیوں کا اگر جائز ولیا جائے تو ان کی روحانی محکش اوران کے کروارکو ایسا روحل نیس گرواتا جا سے گا جوشش ذہن کے اعد کے کسی سراب کا انتج قراروے دیا جائے۔ اس کو بچمنا بھی ناممکن ہے سوائے اس کے کدید کہا جائے کدید کی معروضی صورت حال سے پیدا ہونے والا رومل ہے جو سے جوش وولولہ ، فی تعلیموں اور سے نظار بائے آغاز پر مشمل ہے۔ اگر ہم علم بشریات کے حوالے سے اس تکت برخور کریں تو معلوم ہوگا کہانیان کی عالمی تنظیم میں وقت کی بجیت کے پہلو سے سائیکو پہنے ایک بنیا دی مرک کی حیثیت رکھنا ہے۔ اس کا کام حقائق کی ترجیب اور ان کی وجو بات کی دریا دت دیں۔ وہ زیر گی اور كداس كے اسينے خطرات اور النتبا سامت ہيں ۔ اس طرح سائنس وال جوشى تجربے ير احتاد كرتے ہيں ان كے بال بھی خطرات اور اللہا سامت ہوتے ہیں۔ تاہم اس کے طریق کار مے محاط مطالعے سے بے طاہر ہوتا ہے کہوہ اسپنے تجر بات کوالتہا س کے کھوٹ سے یاک کرنے کا استمام ای طرح کرنا ہے جنتا کہ ایک سائنس وال کرنا ہے۔ اس المنى مشاہدے كى صلاحيت شدر كھے والے لوكوں كے سائے سوال يد ہے كہ ہم تحقيق كاكوكى ايبا مور طريق كيونكروريا شت كرين جواس فيرمعمولي تجرب كى ما بيت اورجواز كم يا رس ش يكوينا سكد عرب تاريخ وان ابن خلدون، جس نے جدید تاری کی ملی بنیادی رجیس، پبلاخض ہے جس نے انسانی نفسیات کے اس پہلو کی جانب وهيان ديا اوراس تعورتك وبنجاجي بمقس تحد الشعور كبتي بي بعدين انكستان كروليم بمكنن اورجرمن تلسني لا نی جیز وائن کے دوسر سے معلوم مظاہر کی تلاش ٹس ونجیسی لینے گئے۔خالباً ژونک میرسوینے ٹس کل بجانب ہے کہ ند جب کی بنیا دی ماہیت محکملی نفسیات کی صدود ہے اہر ہے۔ محکملی نفسیات اور قن شاعری کے تعلق کے وارے میں ہونے واسلے مباحث کاجہاں کے تعلق ہے وہ جس ساتا ہے کفن کا صوری پہلوئی نفسیات کاموضوع بن سکتا ہے۔ اس کے زویک مطالعة فن کی بنیا دی ایست نفسات مے طریق کا دکاموضور فیش بن عتی۔ ژویک مے بقول بدا منیاز "لا زی طور پر ندیب کی حدود ش بھی قائم رہنا جا ہے۔ یمال بھی خدیب کے جذیاتی اورعلامتی اظہارات کو نفسیاتی مطالع كاموضوح بنايا جاسكا ب-يدوه يهلوج بنجن سعد جب كى اصل توجيت كان الكشاف موتاب اورند موسكا ے۔اگر ایباممکن ہوتا تو زمر فسند ہب ملکہ آرٹ بھی نفسات کا ایک ذیلی شعبہ متصور کیا جاتا''۔ میل

ثرونگ نے اپنی می تحریوں میں خود اپنے اس اسول کوئی یا دیا مال کیا ہے۔ اس طریق کا در کے بتیجے میں جسیں مذہب کی بنیا دی ما بیت کے بارے میں حقیقی بسیرت اور انسانی شخصیت کے بارے میں علم فراہم کرنے کی بجائے جدید نفسیات نے سے نظریات کا پیڈورایا کس جا دے سامتے کھول کر دکھ دیا ہے، جنبوں نے اعلی البامی مظاہر کی حقیمت سے مذہب کی ما ہیت کے بارے میں خلافھیاں پھا کی جی اور جم محل طور پرنا أمیدی کی طرف چلے گئے جی ۔ ان نظریات سے بالعوم پر نتیجہ لکلا ہے کہ جب کا انسانی خودی سے مادورا کی حقیقت سے کوئی تعلق تیس دہا۔ اب بی مختل کی معروف حیا تیاتی آلدہ ہے جو انسانی خودی سے مادورا کی حقیقت سے کوئی تعلق تیس کھڑی کرتا اب بی مختل ایک طرف کا معروف حیا تیاتی آلدہ ہے جو انسانی معاشر ہے گئر داخلاتی لوحیت کی دکا و تیس کھڑی کرتا ہے تیا کہ خودی کی فیر منز اجم جہلوں کے خلاف ایک مقاش سے کرتے والا سامی پر دو قر ادیا سکے لئے بیشن ای گئی ہے کہ اس کی کا نفسیات سے اپنا حیا تیاتی منصب پورا کردیا ہے۔ جدید ودور کے انسان سے لئے بیشن ای گئی ہے کہ اس کی کا سے کئی تھی ہے۔ اس کے گئی نفسیات اساسی لوحیت کو بی تھی اخذ کرتا ہے ک

"اگر ہماری رسومات شن بر انی ہر ہر ہے کا شائبہ بھی موجود ہوتا تو بھٹی طور پر ہم اے بھے لیئے۔ آن ہمارے لئے یہ جائنا بہت مشکل ہے کہ ہم ہمار اشائی نکس کی تو تائی (ابیڈو) کیا کرے گی۔ جو سیزرز (روی یا وشاہوں) کے قدیم روم شن کو گئی تھی۔ آن کے عہد کا مہذب اشاں ہی ہے بہت دور جا چکا ہے۔ وہ فلکت اصحاب اور جو نی ہو چکا ہے۔ جہاں تک ہما اماما لمہ ہے وہ فاق ہے جنوں نے میجے کو جنم ریا تھا وہ تم ہو بچے ہیں۔ اب ہمیں ان کے منہوم کا علم جہاں تک ہما انگل دیس جائی ہیں ہو بے ہیں۔ اب ہمیں ان کے منہوم کا علم جہاں تک ہما انگل دیس جانے کہ جیسائیت ہمیں کس چیز ہے مخوط رکھنا جا ہمتی ہے۔ ایل علم نوکوں کے لئے بینا م نہا و میں ہم یا نکل دیس جانے کہ جیسائیت ہمیں کس چیز ہے مخوط رکھنا جا ہمتی ہے۔ ایل علم نوکوں کے لئے بینا م نہا و میں ہما ہم ایک دیسائیت نے اپنا کام کر لیا ہے اور اس نے مذہبیت ہما ہم یہ محد ایک معلم ہم ہو جاتے ہیں ان کے ماری گئے گئی جا کہ شند دوج تر ارسال کی جیسائیت نے اپنا کام کر لیا ہے اور اس نے ایسے بندیا ندھ دیتے ہیں جن سے ہماری گئے گئی کے گئے شند دوج تر ارسال کی جیسائیت نے اپنا کام کر لیا ہے اور اس نے ایسے بندیا ندھ دیتے ہیں جن سے ہماری گئے گئی کے مطربہ سے اور جمل ہوجائے ہیں ا

ندئی زندگی کے اعلی تصور میں مید کا کھی الو پر فائب ہے۔ خودی کے انقاشی ہنسی منبط قلس او بالکل ابتدائی گئی کی جز ہے۔ ذہبی زندگی کا اعلی ترین مقصد انسان کے موجود صاحل کی تفکیل کرنے والے ان کی تانے بانے کی اخلاقی صحت سے زیادہ اس کے ارتقا کوخودی کی نیادہ اہم منزل کی طرف حرکت پذیر کرنا ہے۔ وہ بنیا دی اوراک جس سے ذہبی زندگی آگے کی جانب حرکت کرتی ہے وہ موجودہ خودی کی نا ذک اندام وصدت ہے شکستگی کا خوف رہتا ہے، جس شرا اسلاح کے امکانات میں اور جو بیا اورت میں رکھتی ہے کہ کی معلوم یانا معلوم یا حول میں تی صورت حال کی گئیت

ے لئے اپنی آزادی کواستعمال کرے۔ اس بنیا دی اور اک کے پیٹر انظر املی فرجی زعر کی اپنی توجہ ان تجر بات پر رکھتی ہے جن سے حقیقت کی ان الطیف حرکتوں کی طرف اشارہ ملتا ہے جو حقیقت کی تغییر کے مکند مستقل عناصر کے طور پر نہا بہت بنجیدگی کے ساتھ خودی کے مقدر میر اثر ایراز ہوتی ہیں۔اگر ہم معالمے میر اس تکت نظر سے خور کریں تو محسوس كريس كے كرجد بدائفسيات فترى زندكى كى والميز كك كوسى فيل يجويا كى اوروه اس سے يسے فرجى جرب كى كونا كونى اور روت کہا جاسکا ہے سے بہت دور ہے۔ اس کے باروت مونے اور اس کی انوع واتسام سے آگائ ماصل كرنے كے لئے يس آب كے سائے ايك افتياس فيش كرتا ہوں جوستر ہويں صدى كے ايك متاز فد ہى مبترى الله احدس ہندی (مجد والف تانی) کا ہے۔ انہوں نے استے معاصر صوفیا کا بلاکس خوف اور جوبک کے ایک تھیدی مطالعہ ویش کیا ہے جس کے ستیج میں ایک نی صوفیاند کائیک وجود میں آئی ہے۔ تمام مختلف مس مے صوفیاند مسلک جو برصغیر یا ک وہند ش مر لاج بیں وہ وسطی ایشیا ہورم ب سے آئے۔ بیخ احد سرہندی کاواحد مسلک ہے جس نے برصغیر یا ک و ہند کی سرصد عبور کی اور جوآئ مجی مخاب، انفانتان اور ایشیائی روال ش زعروب مجصد شب کرجد بانفسیات ک نهان ش اس اقتیاس کے حقیق مفاہیم أجا گرند کرسکوں کا کیونکہ ایکی زبان اس وفت موجو دنیں۔ تا ہم چونکہ براساوہ سامتصدیہ ہے کہاس تجرب سے الا متابی شوع کے بارے ش کھا ظیار کروں جن سے انو ہیست کی واش ش ووی ا گزرتی اور ان کی جمان بین کرتی ہے۔ جھے امید ہے کہ آپ جھے معاف قرما کیں گے اگر ش بظاہر نامالوس مصطلحات شل بات كرول كيونكدان ش معانى كااصل جوجرموجود باكر جديدايك اليي فد بي الفسيات كاتحريك متفکل ہوئی ہیں جواکیے مخکف ثقافت کے ماحول میں مروان جیٹھی ہے۔اب میں اس اقتیاس کی طرف آتا ہوں۔ عطرت في احدم بتدى (مجد والف تاني ) مرائة أيك مخص مبد المومن كاتجرب يون بيان كياكيا: " بجھے بول لگتا ہے جیے آسان اور زین اور خدا کا عرش اور دوزن اور جنت میرے لئے تمام ختم ہو کیے ہیں۔ جب ش اسينه إردگر در يكما مول تو أنش كهين موجوديش يا تا جب ش كى كيمها مت كمر امونا مول توش ريكما مول كه میرے سامنے کوئی بھی موجود ڈیٹ \_ بھال تک کہ خود جھے اپنا وجود کم نظر آتا ہے۔ خد الامنا بی ہے کوئی تخص اس کا احاطہ ا تبین کرسکتا۔ اور بیدو وانی تجربے کی احری صدبے کوئی بھی ولی اس صدے آگے تا با جاسکا"۔

حضرت مجدوالف تانى في الكالول جواب وياكة

''یہ بچر برجو بیان کیا گیا ہے اس کا ماخذ ہر لیکھ اپنی حالت بدل جو اللہ ہے۔ جھے یون نظر آتا ہے کہ بچر بے کا حال
تلب کے لاتعد او مقامات شن سے ایکی تک ایک چو تھائی بھی عور وقت کر سکا ۔ ووحانی زیرگی کے محض پہلے مقام کو
پانے کے لئے اتی بین چو تھائی منازل بھی طے کہنا ضروری ہیں۔ اس مقام سے پرے اور مقامات بھی ہیں جورو رہ
سرخفی اور سر اخفی کے نام سے معروف ہیں۔ ان شل سے تمام مقامات یہ جنہیں جموعی طور پر عالم امر کہتے ہیں ، کے اسپنے
اپنے مخصوص احوالی اور وار وارد اس میں سان مقامات سے گز رقے کے احد سے آئی کا طالب بند رہن خدا کے اسا و حتی اور مقامات اور الرقائی سے اس منور ہوتا ہے اور ما لائٹر ہستی ارکی تعالی کے فور سے نینیاب ہوتا ہے''۔ اللہ اس سے منور ہوتا ہے اور ما لائٹر ہستی ارکی تعالی کے فور سے نینیاب ہوتا ہے''۔ اللہ

حضرت مجد والغب ٹائی کے فرمو وہ اس افتیاس میں جس بھی نفسیاتی بنیا دیر امتیا زات قائم کئے گئے ہیں اس سے جمیں المنی تجرب کی بوری کا نام کے اور عص مجھند کھے تصورتو ماتا ہے جے اسلامی تصوف کے ایک عظیم مسلم نے عیش کیا۔ان کے ارشاد کے مطابق عالم اسر معنی رہتمائی دینے والی تو تائی کی ونیا سے کز رنا ضروری ہے تا کہ اس منظرو تجربے تک رسائی حاصل ہو سکے جووجو دھتی کامظرے۔ای بنام ش کہنا ہوں کہ جدیز نفسیات نے ایس تک اس موضوع کی میرونی صد کو بھی جھوا تک واس و اتی طور یہ سے حیاتیاتی یا نفسیاتی سطح پر تھنین کی موجودہ صورت حال کے مارے ش میں ہی برامبد دیں سخیل مے عضواتی کو ائف، جن میں زیری نیمن اوقات اپنا اظہار کرتی ہے، ک جزوی تنہیم کی بنام محض تجزواتی تنقید سے ہم انسانی شخصیت کی زعر وجزوں تک بھی بھٹے کئے۔ بدفرض کر بھی لیا جائے كرجنسي كيل قد بهب كي تا ريخ بين ابهم كرداركا حال بيايدكماس في زعر كي كي ها كن سيركر براياس ميمواللنت کے تخیلاتی ورائع مہیا کے جیں اس معاملے کے بارے ش اس الرح کے خیالات قد ہی زندگی کے حتی متعمد کو متاثر جین کرتے۔ میمتصدے بی متابی خودی کوزیر کی مے وائی مل سے خسلک کرمے اس کی تغییر نوک اور اسے ایک البعد العليبينيا في مقام وبينا جس كاجم موجوده يخفن كانشاش بلكاساتنسوري كريجينة جين -أكرنفسيات كاعلم نوع انساني ك زندگی ش عمل وال کا کوئی حقیقی جواز رکھے کا خواہش مند ہے تو اسے ممارے عبد کے ماحول کے مطابق کوئی زیادہ موزوں نی کھتیک دریا نت کرنی ہوگی جو ایک نے تلے خود مخارمتهائ پر مشتمل ہو۔ ایک خیلی جوعالی وماغ بھی ہو \_\_\_اس طرح کا بھتراج (خید اورعالی وماغی کا) کوئی ناممکن چیز ٹیش \_\_ شاید جمیں اس تکنیک کا کوئی سرا مکڑا سے۔ آن کے جدید بورب میں تیشے ، جس کی زعر کی اور سر گرمیاں کم از کم ہم الل شرق کے لئے قد ہی نفسیات میں

اکی نہایت دلچس مسئے کی تھکیل ہیں ، اس ہم کے کی کام کے لئے موذوں تھا۔ اس کی وہ کی ساخت کی مثالیں سرق تصوف کی تا ریخ میں ہی گئی ہیں۔ اس یا سے سے انکا و مکن قبل کرا ہے اکد والیمانی عضر کا جلوہ اپ پورے تھا کہ ساتھ استھال کیا ہے کہ کہ ایس سے ساتھ اس پر عیاں تھا۔ میں نے اس پر اتر نے والی تھی کے لئے تھا کہ انتظا استھال کیا ہے کہ کہ ایس سے است ایک فاصلے استال کیا ہے کہ کہ ایس سے است ایک فاصلے میں ماتھ استھال کیا ہے کہ کہ اس سے است ایک فاصلے میں ماتھ کی کہ دولت است ذکر کی کی مستقل ہوتوں میں است ایک فاصل میں کر وہ ہی ہے۔ تا ہم نیشے ایک ناکام شخص تھا ہو واس کی ناکامی کا سب اس کے قری ہیں دو تھے جن میں شوین ہارہ ڈارون اور لائے شال ہیں جن کے اگر است نے اس کی کھیم سے کی اہمیت کو اس سے اوجھل رکھا۔ ہیا ہے اس کے کہ وہ کہ کہ مطابق آیک عام آدی کے ایم دی گئی الوجیت کا عضر پیدا ہو سکتا ہے اور کہ وہ کہ اور سے سامنے کی لا متابی مستعقبل کے وروازے کھوٹا کی شیعے نے اپنی بھیم سے کی آجیم ایک افہیم ایک افہا کی اور اور است کے کہ افہا کو ایک افہا کی کا اور سامنے کی لا متابی مستعقبل کے وروازے کھوٹا کی شیعے نے اپنی بھیم سے کی آجیم ایک افہا کی اور ایک کے افہا کہ افہا کی افہا کی کا میں میں کہ اور ان کی کھوٹر کے انہاں کی کھوٹر کی گئی ہیں دور ان کی گئی میں دور ان کی کھوٹر کی کھوٹر کی گئی ہیں کی افہا کی کا میں میں کہ اور ان کے کھوٹر کی گئی کہ میں کی کھوٹر کے کہ کوٹر کی گئی کے درواز سے کھوٹر کی گئی ہیں کی کہ میں کہ کوٹر کی گئی کہ کوٹر کی گئی کی کھوٹر کی کوٹر کی گئی کی کھوٹر کی گئی کی کا دور ان کی کھوٹر کی گئی کی کھوٹر کی کھوٹر کی گئی کی کھوٹر کی گئی کی کوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی گئی کوٹر کوٹر کی گئی کی کوٹر کی گئی کھوٹر کی کھوٹر کی گئی کی کھوٹر کی گئی کوٹر کی کھوٹر کوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر

پندی کے ظام کی شل ش دیمی جیما کرش نے اس کے اور عش اور مقام چاکھا ہے:

این مقام کبریا ست ا این مقام از علم و تکست ماوراست خواست تا از آب و گل آیا برول خوش کن کشت ول آیا برول

"اگر چہوہ مقام کبریا (خدا کی قربت کے اعلی مقام کا حتلاثی ہے گرید مقام او علم و حکمت ہے بہت بلندوم لا ہے۔ یہ پوداانسان کی نظر ندائے نے والی دل کی بین میں پیدا ہوتا ہے: اس کی پیدائش من کے ڈمیر سے ڈیس ہوتی"۔ اس

پس ( میشے جیسا ) ذہیں آدئی، جس کی بسیر معت کمل طور پر محض اس کی اعد رونی قوتوں کی پر وردہ تھی ، نا کام ہوگیا اور اس لئے بہتر روگیا کہ اس کی روسانی زعر گئی کی مرد کال کی خارتی رہنمائی سے محروم تھی۔ ایستم خریفی کی باستاتو

یہ ہے کہ یہ آدمی اپنے دوستوں کے سامنے اول طاہر ہوتا ہے کہ چیے وہ کی ایسے ملک سے آیا ہو جہاں کوئی بھی انسان زندگی ندکرتا ہو مگر دومانی رومانی احتیاج سے محمل طور پر آگا ہ تھا۔وہ کہتا ہے:

"صرف بھے بی یے قطیم متلدد فی ہے۔ یہ اس الرج ہے جیے ش جگ ش کھوگیا ہوں جوازی جگ ہے۔ بھے مدوی

شدید ضرورت ہے۔ جھے بیروکا رہا جنس، میں ایک آتا کا مثلاثی ہوں جس کی اطاعت میں جھے لطف محسوں ہو۔ " مع

اور چروہ کہتاہے:

'' بھے زیرہ انسانوں میں ایسے لوگ نظر کیوں نئیں آتے جو جھے سے بلند دیکے کیس اور پھر وہ ان بلند یوں سے نیچے بھے تھارت سے دیکھیں۔ میشن اس وجہ سے ہے کہ بحری تلاش میں گنائی ہے۔ اور میں ان کے لئے مارا مارا پھرنا موں''۔

كى بات تويب كدر بب اورسائن اگرچ يخلف طريق إع كاراستعال بن لات بي مروه ايم متصدور عا یں ایک دوسرے سے متماثل ہیں۔ دونوں کا متصدحقیقت مطلق تک رسائی ہے۔ درحقیقت بعض وجو ہات کی بنام جن كايس بهلي و كركر چكامون، قدمب، سائنس سي كيس زياده اس تك رسائي كا آرزومند ب- الم اور دولول کے لئے خالص معروضیت تک رسائی حاصل کرنے کے لئے تجربے کی تشمیر اور چھان بین کی ضرورت ہے۔اس بات کو بھنے کے لئے جمیل تجربے کی دوسطول کے مابین اخیاز قائم کرنا جاہئے ۔ایک تجربوہ ہے جوحقیقت کے ظاہر ، ٹائل مشاہدہ کروار یا نظری امر واقعہ کاعمومی گفتہ چیش کرتا ہے اور دوسراوہ جو حقیقت کی باختی ما ہیت کے ہارے یس جسیں اطلاع دینا ہے۔ایک نظری امرواتعدی عیثیت سے نفسیاتی اور عضویاتی سیاق وسیاق مےحوالے سے سمجما جاسکتا ہے جبكة حقیقت كى باطنی ما بهیت كومطوم كرنے مے لئے ہم اس سے مختلف معیارات كواستعال كرتے ہیں ۔سائنس كے میدان ش ایم حقیقت کے خارجی کرواد کے حوالے سے تی معانی کی تغییم حاصل کر بھتے ہیں۔ ندجب کے میدان ش اسے کی حقیقت کا نمائندہ مجھ کراس مے معانی کی وریافت ہم اس لئے کرتے ہیں کہ حقیقت کی باطنی ماہیت کا اوراک کر شکیس۔ سائنسی اور مذہبی طریق کار دونوں کویا ایک دوسرے کے متو ازی جلتے ہیں۔ دونوں درحقیقت ایک ہی ونیا كانشرت وتجير جين-ان من اختلاف يهيه كرسائت على ش خودى أيك تماشانى كاسا فكت تظرر تعتى ب، جبكه فد جي عمل میں خودی اپنے مختلف رجھانات میں ہم ہم جنگی پیدا کرتی ہے یورا کیے میکا اور منظر وکر دارسا منے لاتی ہے جس میں مخلف تجریات مرکب وای کی صورت شل ایک ہمد گررو ہے شل جم جوجاتے ہیں ۔ان دونوں روابوں، جودراصل ایک دوسرے کی منکیل کرتے ہیں، معالم مطالع سے بیات طاہر ہے کہ بیدوؤوں بی اسے اسے میدان میں تجربے كى تطبير كاعمل كرتے ہيں۔ايك مثال مير عدمطالب كى واضح طور يرتشرن كرے كى۔انكلستان كے تسفى ويوو

ہیوم کی نظر یہ علت پر تقلید کو فلیفے کی بچائے سائنس کی تا رہے گا ایک باب سمجھا جاتا جا ہیں۔ سائنسی حسّیت کی روح کے لحاظ سے یہ درست ہے کہ ہم کسی ایسے تصور پر کام ٹیٹس کر سکتے جوموضوی نوجیت کا 9و۔ ڈیوڈ ہیوم کی تقلید کا بنیا دی نکنتہ یہ ہے کہ تجر نی سائنس کو ٹو ت کے تصور سے رہائی ولائی جائے جس کا حسی تجربے جس کوئی سرائے ٹیٹس ماتا۔ سائنسی ممل کی تعلیم کی جانب جدید ڈائن کی ہے تھی کاوش تھی۔
تھیم کی جانب جدید ڈائن کی یہ بھی کاوش تھی۔

كا كنات كم بارك شرائن المراساق تكفير الميلي كاو على كمل كردياجس كا ويوويوم في عاد كيااور ہیوم کی تقید کی حقیقی روح کے مطابق اس نے توت کے تصورے تجات ولائی۔ میلی وہ پیراگر اف جو بیں نے متاز مسلمان صوتی کے حوالے سے اوپر دیا ہے مید ظاہر کرتا ہے کہ قدیجی تفسیات کا تملی طالب علم بھی تشمیر کے یا رے میں ایسا ای تکنی نظر رکھتا ہے۔اس کی معروشی حس بھی ای طرح انہاک رکھتی ہے جس طرح کا انہاک کوئی سائنس وان اینے میدان عمل میں رکھتا ہے۔وہ ایک تجربے کے بعد دوسرے تجربے سے محض ایک تما شائی کے طور پر گئٹ گزرتا ملکہ ایک نا قد کا کر دار اوا کرتا ہے جو اپنے وائز ہ چیتی سے مخصوص محتیکی مہارت سے کام لیتے ہوئے اپنے تجربے سے ہرطر ح كنفساتي اورعضوياتي موضوى عناصرخم كرويتا بينا كدمإ لآخروه ايك مطلق معروبنيت تك بتلقى جائے - يدختي اور قطعي تجر بہ نے ممل حیامت کا انکشاف ہوتا ہے جو کیج زادہ اسای اور فوری ہوتا ہے۔خودی کا حتی رازیہ ہے کہ جس وقت بھی وہ اس حتی انکشاف تک چینی ہے وہ اسے بغیر کسی معمولی ی چیکیا ہٹ کے اپنے وجود کی انتہائی اساس کے طور ر شاخت كركتي ب-تا ہم اس تر ب ش بذات كى تم كى كوئى سر ميت كيس بورندى جذبات الكيف كوئى جيز ب-اس تجرب كوجذ بات سے محفوظ در كھے كے لئے يقيناً مسلمان صوفيا كى محفيك بيدى ہے كدانہوں نے بالالترام عبادت يس موسیق کے استعال کومنوع قر اردیا ہورمعمول کی روزاندیزھی جائے والی یا جناعت فما زوں کی اوالیکی پر زور دیا تا کہ خلوت کے مراقبے سے غیر معاشرتی اور ات کا قد ادک ہوسکے۔ یول میری بالکے ممل طور پر نظری تجرب اورخودی کے لئے ایک اہم رین حیاتیاتی جواز کا حال ہے۔ یہ جرب انسانی خودی کی قار محض سے بلندر پرواز اور دوامیت کے انكشاف كے ذريع الى تايا تدارى ير قابويا لينے سے حيارت ب-اس مقدى الوى تاش يس خورى كوجوواحد خطره ور پیش ہے اس کی اپنی کوشش میں سے خرامی ہے جواس تجربے میں الف اعدوزی کے سبب پیدا ہوتی ہے کیونکہ منوی تجربے کی طرف موست وقت مختلف کم تر تجربات اسے جذب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سرتی صوفیا ک

| يأب     | جاك    | Ţ       | 60/   |             | Ī   | 6,43           |
|---------|--------|---------|-------|-------------|-----|----------------|
| ظلب     | U      | شيا وست | 5     | شابد        | ~   | 31             |
| خويشتنى |        | 100     |       | <i>او</i> ل |     | شاب            |
| خويشتن  | 15.    |         | ويوك  | .6          |     | خولیش<br>خولیش |
| ويكري   |        | 1500    |       | j.          |     | شابد           |
| L. L.s  | 13.    |         | ويوك  | 6           |     | خوليش          |
| 3       | واستو  |         | شعود  | غ الث       |     | شابد           |
| 3       | واستو  | 13%     | ويدك  |             | (j- | خويش           |
| استوار  | يمانى  | ,i      | تور   | این         |     | پيش            |
| شار     | قوو را | شرا     | UR    | "قَاتُم     | ,   | ت              |
| است     | زعگی   |         | دسيدك | خود         |     | يرمقام         |

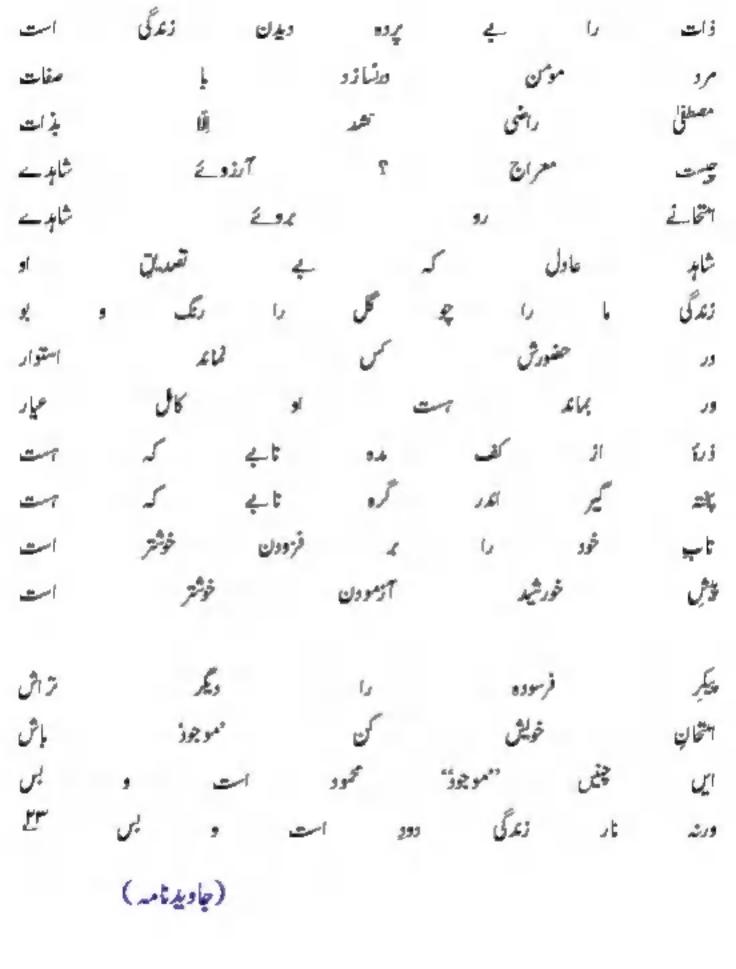